روزانه در سقرآن پک

تفسير

منورة (مارية) منورة (مارية) منورة (مارية)

(جلد:١)

افادات

صفرت مولاناصوفی عبار میر سواتی طلا\_\_\_\_ خطیب ماین مراز گرمزارار تيرهوا ايديش

(جمله حقوق تجق المجمن محفوظ ہن)

معالم العرفان في دروس القرآن (سورة فاتحه) جلدا نام كتاب حضرت مولا ناصوفي عبدالحميد سواتي خطيب جامع مبحدنور كوجرا نواله افادات الحاج لعل وين \_ايم ا\_(علوم اسلاميه) شالا مارثا وَن لا مور

تعدادطباعت .....ایک بزار (۱۰۰۰)

..... سيدالخطاطين حضرت شاه نفيس الحسيني مدخله سرورق كتابت .....محمرامان الله قادري كوجرانواله ناشر ...... مكتبه دروس القرآن فاروق تنج محجرا نواله قمت ......دوري

تاريخ تيرهوال ايديش ......مفر المظفر ١٣٢٩ه بمطابق فروري ٨٠٠٨ء

سے کیے کے

(١) مكتبه دروس القرآن بمحلّه فاردق مخيّج كوجرانواله (۵) كتب خاند شيديه ، راجه بإزار راوليندي (۲) مکتبه رحمانیها قراء منشرار دوبازارلا بهور (٦) كتب خانه مجيديه، بيرون بو مُركّب ملتان

(m) مكتبه قاسميه ،الفضل ماركيث لا جور (4) مکتبه طیمیه نز د جامعه بنوریه مائث نمبر ۱ کراچ (۴) مكتبه سيداحد شهيدٌ،اردومازار،لا مور (٨) اسلاميه كتب خانداد اگامي، ايبك آباد

(۱۰) مكتبهالعلم ۱۸ارد د بازارلا بور

(٩) مكتبه رشيديه، سركي رود كوئه

## رمينمضر

| صفح | مونے | ز م   | صۇ | مضمونے                            |
|-----|------|-------|----|-----------------------------------|
| "   |      | تخيد  | 9  | طبع اوّل، از الحاج لال دين        |
| 71  |      | تكبير | 17 | « جارم                            |
| "   |      | تہیں  | 10 | به<br>گفتنی،طبع چارم ،از ملواطحهٔ |
| "   |      | وقار  | 71 |                                   |
|     |      |       | 1  |                                   |

درساوا

عظمت قرآن 22 تبارک 78

قرآن طور بهاردل ۲۵ ران طور محبزه " 77

تلاون قرآن كاأجر 24 ۲<

۳۵ 20 درس دوم ۲ 49 تعوذ لطورؤكر 14 "

٣. اقتام ذِكر ۴.

تبع

|     | ۴                                                   |    |                         |
|-----|-----------------------------------------------------|----|-------------------------|
| 5<  | مغنكت                                               | ,  | الطمضامين               |
| ۸۵  | <br>تبیان                                           | "  | ببم الترسيدابذا         |
| ,   | قيم                                                 | 67 | بمراسط جزرقرآن إسورة    |
| ,   | احس الحديث                                          | 94 | مازمين سبم التثر        |
| 49  | مثاني                                               | 44 | ابم التُروقت ذبح        |
| ,   | بران                                                | "  | بركام مي تبم الناز      |
| "   | امكتاب                                              | 44 | ب - اورائم              |
| ۲٠  | ذكر                                                 | ۵٠ | النظر. رحمن أورجيم      |
| 41  | درس پنجسره                                          | ۵۱ | صوكر عظف بربسم النتر    |
| ,   | ممائل تلاورت                                        | 47 | معاده مدميبيه يسبي التر |
| "   | دليطمضاين                                           | "  | ادّل دآخرقرآن           |
| "   | تلاوست قرآن كا اجر                                  | 58 | درس چهادم م             |
| 77  | الصال فراب                                          | ٥٣ | اساءالقرآن              |
| 75  | نفلى عبادست كا ثراب                                 | "  | قرآن                    |
| 75  | تر<br>قران <i>کامٹو</i> ل جا نا                     | *  | فرقال                   |
| ,   | نلاوت بطور میشیر<br>خور و سی                        | ۵۵ | 05%                     |
| 40  | نلاوت بطور میشر<br>خم مستان بردها<br>قرآن پاک کاشنا |    | <i>پلیت</i>             |
| 47  | ظاو <i>ت مي نوش الح</i> اتي                         | ,  | ز. ئ                    |
| ٦٨. | درس شسستم                                           | ,  | بياز                    |
| "   | فعنائل قرآن ادرجهول تغيير                           | 27 | وح                      |
| "   | دبطمضاين                                            |    | מתי                     |
| "   | الشرون كآب                                          |    | شفاء                    |

|     | Δ                        |                                                                     |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 46  | ١٩ صناين مورة            | اللهن يبول                                                          |
| PA. | ″ درسهشتم۸               | اشرف فرشته                                                          |
| "   | " سورة فائمة دياجية قرآن | انشرف سزدين                                                         |
| "   | ال صفات راوبت وعبديت     | اشرف مبينه                                                          |
| ۸<  | ٠٠ انانيجم كيغاصر        | الشرصت داشت                                                         |
| ۸۸  | ر نفن شيطاني بهيي اورملي | تفيرالقرآن إلقرآن                                                   |
| 49  | ۱> مكيت اوربيميت كيشكش   | تغنير لجسنة                                                         |
| "   | الا خلاصه كتب آساني      | معا دبن باغ اوراجتها و                                              |
| 94  | ۲۲ درس نهم ۹             | الاسالومنيفه كاطريقة تغنيير                                         |
| "   | ۲۷ اسائے سورۃ فاتخہ      | عبالتتريبسووا                                                       |
| "   | ۲۲ فاتخة الكتاب          | عدالله بنعباس                                                       |
| "   | الم المرة الحد           | تفير إلائے حلم ہے                                                   |
| 94  | ۲۷ ام القرآن             | نابی کے اساب<br>ا                                                   |
| 95  | ٨٠ ييع شأني              | درسهفتم >                                                           |
| 95  | ر وافي                   | قرآن كرم كاموخوع اويثورة فاتحه                                      |
| "   | ر کافیر                  | ربطمعنايين                                                          |
| "   | 9× اماس                  | فرآن كامونوع                                                        |
| "   | ″ شفا ۰                  | على اورقومي نبي                                                     |
| 90  | ۸۰ تعلیظیر               | اسلام کی عالمی حیثیت                                                |
| 97  | AI EX                    | اصلاح علم وعمل                                                      |
| "   | 6 AT                     |                                                                     |
| "   | ر رقب                    | کوائف قرآن<br>ایل تلیع کی کذب یا نی<br>سورة فاتخه کے کوائف اورفضائل |

|     | 4.1<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 110 | ايك دوك ريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9<  | واقيه                                                  |
| 114 | روز مسبزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "   | كنز                                                    |
| 11< | درس دوازدهــم۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "   | سورة الصلوة                                            |
| "   | آيات وترحمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | j   | درس دهـم ۱۰                                            |
| ,   | عبادت واستعانت مرتحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "   | ننازس مورة فانخد كاحكم                                 |
| "   | عبد منطقه القدم والمراجع المنطقة المن |     | ار کاین نماز                                           |
| 119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-1 | مطلق قراًت فرض ہے                                      |
| "   | عادت مي خلوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "   | سورة فانخرواجب سے                                      |
| 171 | الله اور بندول كاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.7 | المم سنجارى كا امسستدلال                               |
| 177 | الوميت كي شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1 | محض قرأة كاحكم                                         |
| 100 | توجيد كے جار درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.6 | فانتحرخلفت الامام                                      |
| 174 | درسسيردهم ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.7 | المُه تَلُ لِنْهُ كَامِمِيكِ<br>سبك المستفاري ويستني " |
| 177 | آبات وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.4 | سلك إم الوطيفة                                         |
| "   | دبطمضاين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "   | خلاصه کجنت                                             |
| "   | عبادت كى تعربيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-1 | درس يازدهم ا                                           |
| 114 | عبادت كى غايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | ايكت وترحمه                                            |
| "   | خاندان شاه ولی الن <sup>ید «</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "   | دبطكلام                                                |
| 144 | عداد محبود کے درمیان نبدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 . | كلاحد                                                  |
| 11. | عبادت كي على صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11- | مرطالت من حد                                           |
| "   | المجمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111 | صفت روتیت<br>لفظ رب کاعنی                              |
| "   | UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . " | تفظ عالم كالمعهوم                                      |
| 121 | والمقداور بإذل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117 | صفت رحمان أورجيم                                       |

| _   |                                   |      |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 148 | وينى انعام                        | "    | فضائے باطنہ                                                                       |
| "   | رومانی انعام                      | 150  | ريس جهارده حر۱۲                                                                   |
| 147 | كبى انعام                         |      | ریس جهاردهسد ۱۴<br>بات زنرچبر<br>پدارمعبود                                        |
| 16< | تخبرکی قباست                      |      | ند استعانت ادرشفا                                                                 |
| 141 | انعام يافته گريمه                 | 1    | لو أي چيز مُوثر بالذات نهي <u>ن</u>                                               |
| 17- | ا-<br>درس هفدهــم ۱۷              | 1    | ری پیرردیا به سے یاق<br>ساب سے استفادہ                                            |
| .,  | آبيت وتزعمه                       |      | عاب ب المساور<br>عادت مي استغراق                                                  |
| "   | دبط آيات                          |      | عبادے یں ہسترن<br>عبودیت کے اثرات                                                 |
| 141 | نبونه کی ایمیت                    |      | جودي کے است<br>حقیقت معجزہ وکارمت                                                 |
| 171 | انیاء<br>انباد کاعلی اوعلی ورثه   |      | درس بانزدهــع ۱۵                                                                  |
| "   | انباد كى مصرميت                   | - 1  | رين پورويستوريه<br>آيات وترحمبر                                                   |
| 72  | -                                 |      | ابت و ما براد المراد براد المراد براد المراد براد براد براد براد براد براد براد ب |
| 75  | i i                               | inn  |                                                                                   |
| 10  | شدا<br>صلحین<br>عنط نسبت مغیرتنیں | 187  | اولىين استعانت                                                                    |
|     |                                   | 165  | ة <u>رائ</u> ےعقل وفہم                                                            |
| "   |                                   | ICV  | رسول اور گتب                                                                      |
| ۱۲  |                                   | 49   | امرار ومعارف                                                                      |
| "   | ييثو ونصاري كي نبيت               | ű.   | دات كاسترين طريقة<br>على صراط رياعترا عن                                          |
| 1.4 | 0 - 1 - 1 - 1 -                   | Ar 6 | مادى ادر رومانى رأست                                                              |
| "   | ا ورنگ زیب عالمگیرا               | 20   | درس شائزدهــم ١٦                                                                  |
| 6   | ا درس هرده مر۱۸                   |      | أيت وترجم                                                                         |
|     | ه آیت وترجم                       |      | ربيه آيات                                                                         |
| ,   | ربط آیات                          | ,    | نموذ کی صرورت                                                                     |





از، انجاب تعلن بي الم له وطوم اسلاميد، ثالله ار لا بور جِهِ الله التَّمِنُ التَّجِيُّ التَّجِيُّ التَّجِيُّ التَّجِيُّ التَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهُ الل

التي روسي والقران (قان حكمه)

أله وَاصْعَامِهِ آجُمَعِيْنَ

حَيْرُكُوْمُونُ ثَمَّالُهُ الْقُلْنُ وَعَلَيْهُ الْمُدَالِّةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَرَانَ كُمُ اللهُ تَعَالَى كَامُوكِمُ اللهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

سری میرا معیری می الموری ا سهجنان اس کی تعلیات کے مطابق لینے فترونل کی اصلاح کرانا وقتی شروریات کو محوظ محقق ہوئے ، سلعت صالحین کے طاقیق پر اس کی تشریح د تغییر کرکے قلم الناس کو اس سے متغید کرنا باعد شیعت مادت اور دار فرزو فلاح ہے ۔

رورورورون فران درس قران بالبرزياف مين طاركدام كامول راجب بنانج ساف صاحبت انتشاقهم پر چلتے ہوئے معرفی علیکمیر مناسب پر طلا العالی نے درس قرآن باک کا آغاز لقریگا رائے سے تیم سال پیٹر براس معرفر در زرد فسند محرکر حرافر العربی معوفی مساحب بہنتہ میں میاروم میداز نماز فجر کرس شیقے

ہیں رہیں بی اس خوسیں قرآن پاک کامکل درس پانچ مرتبر نیاجا پہلے۔ دادر اب جیٹی دفعہ اس کا آغاز ہو بچاہے ہفتہ سے باتی ایام میں مدیث پاک کا درس ہوتا ہے جس سے نیتبر میں مجاری ہملی تریزی الوداؤر اور

ف الْ مُتَرْلِفِ، ابن اجه مِثارق الأفرازالة عنيب الترويب كا در منكل بوچهاہ، اور اس وقت منداحد کادیس مباری ہے مصوفی صاحب کادیس قرآن پاک کے سلمیں پیشریمعول راہیے کم وآن پاک کی تضییر هفترین و محدثین کرام کے مرتب کرو وائٹو لائفسیلوسلف سائھیں کے مطابق بیان فرانسے ہیں۔ ادرسى الوسكان غيرمزورى كحبث سراجتناب كرتے ہوئے اپنی قریباً بیت زیر درس اور اس سے متعلقہ موضوع ر پر کوز مصندیں ۔ ان کے مفیدطرزیان اور موضوع سے والیا دیجست و کاؤ نے بعیض ما معین کریمیز کیا کہ آگے بیات کوئیپ کے ذریعے محوظ کرلیں ، ٹاکرجب جا بین می کرایان کو آ زہ کرسکس . اس معلمه برمجرم المحاج مزار حذا وهزائيم الإل احد ألى صاحب كيمساى قابل تاكن ويمنول نے گذشتہ دورہ در بر قرآن پاک کے آخری صدیعو ہو شراع ان س کی ریکا ڈیگ سیسل کی اورموجودہ مروف ورس ابتدا ، يكام القاعدي عدر الخام في مهمي الشرتعالى النين عزالي خيرف . جب بہت سی کیٹیں جمع ہوگئی توان می خوظ مضاین سیم تغییہ ہونے <u>سے لیے ایک</u>ی کی شرورت محسوس ہوئی ، تاکرجب بھی کو ٹی صینت کا طاحب ہو تتعلقہ کیسٹ آسانی سے دستیاب ہو کے بینائی محترم اکماج غلام دیرماحب نے توزیش کی کر انڈیکی کی ترتیب اس طرح ہونی پاپنے كراس مير كيست كانمبر افران إلى كا پاره ، مورة ، ركوع ، أيات فمبر اورخلاصه بيان برجائي اس كام میں طبع آزمانی کے لیے انہوں نے میری مدات سے فائرہ عال کرنا چا با چنائح احقر نے سورہ حشرا سورة تخريم كے درسول كا المكي بطور فوز مين كرديا حصى ترم صوفى صاحب عي ليند فرايا -نکرو کام مرانجام مینے کے دوران خویس نے پیموس کیا کر تیار کردہ انڈیکس سے صرف ہی اصحام متعقیہ بوئمیں گئے جن کے پاس کیٹ ریکارڈ موجود ہوگا۔ اور اگر محف خلاصہ ورس کی بجائے مکل ورس کوئا بیشکل میں پیش کردیا جائے تواس سے وہ تشکال بھی سراب ہوسکیں گے جوابوہ ورس کی باقاعة حاضري سے قاصر ہي داسى دوران محتر مالىمان ميزاحر نافر صاحب نے مشب فروز كى ذاتى كار تن ہے وجودہ دورہ قرآن پاک کامچھ ابتدائی صدکیٹ سے کا غذیشتقل کر کے میسرے خواب کی علی تغییر فیش سردی داشران کی میمنت قرآن پاکسے والهار بحبت کا زندہ توت ہے۔ ان دروس کوکما بی صورت میں میش کرنے کی تجویز جب سونی صاحب محترم کی فدست میں میش

گائی توامنوں نے زصوف طیعے مرابط کی ایستان صاحت کی کا آباع میں اس تواہش کا اطاری ہشدوایا کر ابتدا دیں اگر مورۃ فاتحداد قرائن پاک کے آخری دویائے مشکل ہویائیں قرنیا وہ مورڈ من پرگا جنا کیز اس کام کانگزار کے سلے صوفی صاحب کی نظرانتخاب اس ناہیز ریڈی ہیتے باعد شید معادمت تصور کر ہے جوسے قبول کو لیا گیا۔ اور احترہ نے اپنی اولین فرصدت میں وس دومول پرٹیط امورۃ فائو کورڈ صرف

بهرست بول درایا یا اورانخرست این اویون قوصت پی وس درمول پرمجیط موره نامخز کوزه رفت کیسٹ سے مخو قرطاس پیشتل کو وا میکوسب خورست بگر بگر موزول سرنیاں نظا کر شنا بین قرآن پاک کراناگر ایکوشش اوران کی افادیت بین ماندان کی گوشش کی تی سب . و یک افٹر پینی بارگاریا اس کا دیئر مربع سریلند شاک دکراه بالاکارکان این اس کا ویش پرم بارگ بادر کیمستی بیر کوآن

بالكايتصر قارين كي مدست بين بيشس كيا جار داست. قرآن باك مصرفتان ومعارف كوس ساؤاز يس بيش كياكياست علم الناس كاست محروم ربها النوناك بوراً. قار فين كلام سے الناس سے كداس ملاين اگرانتين كوئي واضح غطى نظر شرف يا ده كوئي كمي

فارٹن کلام سے المانس سے کو اس سلدیں اگرائیں کوئی واضح غطی نظر کئے یادہ کوئی محمی محسوس کمیں قروم ہیں منطبع فرزش ، آگراسی اصلاح کی جاسے۔ قرآن پاکسے آخری دو پاروں ہی کام شرح ہو چکہے جو ل جو ل کام شکل ہوتا جائے گا۔ قارش کی ضومت ہیں میش ہو آئے گا جموفی صاحب کی این اوازیں اس کیسٹ جی محفوظ ہیں صاحب فوق

كى دُعَاكري- والله المعوفق.

احقرالعباد دالمالي المسل المراعد الماليد) شالاماد أون لاهوس

لے اکھرلٹراب یہ دوفول پاسے طع ہوسیکے ہیں ۔ بلکہ پولے وَلَانِ کُواُم کی مُل الفير، ٢ جارول بیں بن ہونگی ہے۔ ( فیاض)

## پین لفظ

المُ مَدِّ لِلْهُ رَبِّ الْمُ لَمِينَ. والْمُ إِنَّ وَلَمَّ الْمِنْ وَلِلْمَالِهُ وَ الْمُلَامُ وَلَمَّ الْمُ وَالْمُسَالِةُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْمُسَارِدُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْمُسَارِدُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمَ على ويه الدَّالِ مُرتما فِي وضل من اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ ال

سد دروس القرآن کے قارفین صفرات مباشتہ ہیں کہ اس سدی ابتدائی ملات میں ہوئی اِن دروس کو کیسٹ سے قوام س پشتل کرئے کا خیال کر طرح بدا پڑا اور چرالتہ تعالی نے خدمتِ قرآن کے لئے تکلفتین کی ایک سیاحت بیل کر کے کئے کہ بالی چی بھا فرائی۔

وس در کسس بیشتل سرده فانحد که ادلین نشوست ملاقات میرونی بیند دروس افقال که ایزاد تقی اس کے بعد طبع دوم منطقات میں اور طبع سوم افقالیت میں شافی بونی اس دوران بریشتوسونی میں بینا قرآن یک کا درس کی کرسے دلیس سردہ فائز رہا ہے کہ سے دبیدے کا بدا قرآن کر میم مونی میا صب می بیان کرون انتریکا و توضیات کے ساتھ کیسٹ بریمنح فظ بریجائی اور دوبارہ انبذا سے کیسٹ کرسٹ کی کم فروست وقتی تاہم جس

گئی ہے۔ نا ہرسیہ کہ ازم ہڑتہ اس میں مزیہ تفصیلات شامل پھگیئی، لذا کارکابی ملد دورس انقرآن نے محسوس کیا کہ عام قادیش کو ال تفصیلات مجروم نیس رہنا چاہیے۔ بیٹا تجرفید نے بڑا کر مورہ قائق کی وی دروس پشش بختی طباعت کی بجائے ایش دروس برجیط میں طبائع کی جائے بہلی کا بست میں قائم جل قرارے ما تقرصفات سے درمیان میں شیاہ سگئے تھے ہمگیاہ ! فی جلوش کا فرام میں میں میں

ك عنواات بعي ماشي ينتقل كري كي بس. بها*ن بمسورة فالخسكة مضايين كاتعلق ب إس*ائفظ هورة في القران وأهمير مورة في الفُتُوان كماليا بي كيز حراس سُورة من بيت قرآن ياك كاخلاصه آليب بورة فائركو

ديا بي قرآن بھي كها گيائے ميضري اس كي شال آئي<u>نت كے ساتھ شيتے</u> ہيں جو سرتھيوٹي بڑي بيدر كوظا ہركر ديا ہے معسرت کرام نے اس مورۃ کے پذرہ اهر بیان کے بین جن میں سے ہزام مورۃ کی کی رکھی خت

چۈنىئەاس ئىورۇسى قرآن پاك كى ابتدائېوتى ہے اس ليے اداب تلاوت كى مىمنى مى تعود اورسم النركي الميت كوخاص طوريرا ماكركياكي سورة الصلوة جون كي نبيت س غازيس سورة فائتر

مي تعلن صرورى الرجى بيان كرفيه كي بن توحيد خداوندى اورصفات إدى تعالى اس سورة ك فام وضوع برحبين شرح ولبط محرسا تقديب كددياكياسب - آخ مي فلسفه وعائب صارط ستقيم

اجھیتے انداز میں پیس کر کے معترضین کوسکت جواب سے دیا گیا ہے بغرضی تار میں کرم اِن امباق کو ایک الیا گارستہ بائی گے میں دین سے تعلق مرزگ اور مراب عجول میں گئے۔ سلسددروس القرآن كى اشاعت كاكام جارى ہے ، يه السُّرتعالى كى خاص مرا نى سب كراس فياس

عظیم کام کے لیے کارکنان کجتبہ دروس القرآن کومنتخب فرمایا ہے۔ قار مین سے التماس ہے کہ وہ اس سلسلہ کی علداز طباز کیل کے بیاے دُعاکریں نیز حضرت والا اصوفی صاحب بزطله کی صحت اور درازی عمر کے لیے رُفاكري حِنوں نے زندگی تعركا انافہ مرخاص وعام كويثين كردياہے۔

> تعل دين التعلوم أسلام ئالأمار<sup>ن</sup>ا ون كل*ېور*

احقرالعباد

باسمه سجانه رتعالی سخها ریگفتنی (طبع چهارو)

ان معاشرت فاضل مرر نعرت العلوم كو إنواله وفا قالد رالعربي كمتان معاشرت فاضل مريد نعرت العلوم كو إنواله وفا قالد كالمريك رسوله و المستقدم المستقدم

ندہ اقرام کے لیے آزادی سے بڑی کوئی نعیت ادر غالباً غلامی سے بڑیو کر ایونیت ادر سخوس کوئی چیز نہ ہوگی خصوصاً اس قرم کا غلام ہمزان جس نے اقرام عالم کو آزادی کا درس ادارائ میت کوغلامی سے نخوس انٹرات سے سمجانت دالاکہ آزادی کی نعیت مالامال کیا ہو جس سے داہم والم واقراع گام ادر محمن النامیت مصلحی الشرط مید تلم میں بیمنوں نے بوری النامیت کو، دینی اعلاقی ہمی شرقی معاشی اور بھے مندی جمع آتا کہ مطالبات اسے مدیر میں اس کے ا

دیگر بیاری تنوق کی اعلی افدارسے دوست اس کرایا.

ادر علائی مجا ایں اقوام کی جو درندگی ، اطوقی گراوٹ میں اپنی شال اکپ ہیں ، جو پانے سوا تمام

اقوام کو ان ائیت سے خارج اورموانوروں سے میں بتر تھوجی ہیں ، جواربوں ان اور سے اُن کی تجارت وسٹکاری ، دولت ، محوصت ، حوصت ، خوشمالی ، زمینیں ، علوم ، اجتماعی شان مرشوک ، وجہی اورفوکی تحاق کی جھین کرمسرف اورموٹ میں اور حرف چھین کرمسرف اورموٹ اینا بیٹ بیٹر اور عیاتی میں سے متحاش و والٹ خرجی کا کو تاتی کی شادرت رنگ و نسل کے فرق سے خوال کی بیدی جو جو اتی بیوسی کی وشتیت ، برمیریت اور درندگی کی شادیت آئی جی از کمل ، خواطر ، قرطید، ایسیس ، سید لیا ، الل ، مورید ، جیات ، بشدیدت ، بندورست ان اور اخریکی ۔

کی آر رہے ہے۔

قبتی سے آزادی کے کچھ ہی دریعیہ مودی قرض سے نے کر وطن بخریز اور اس کے المالیان کواسی قوم کی ساسی دہنی ادر معاشی غلامی ہیں دیدا گیا ، حس سے الانھوں قرابنوں کے بعداً دادی عهل کی تقی ، اس قرض ہے گر فائدہ و تکھی بھر افراد اٹھائے تو بنک سے قرصہ لے کاڑر مُوخ کے ذریعے معاوے کرا لیلتے ہیں یا بھرائنی قرضوں کے ذریعے بیرون ملک خرید اربوں پر مجیت کے زربعه المتلف منصولوں پر <u>شکے ش</u>یتے ایے وقت خوب دولت اکھ کرستے ہیں، جولیقیناً بيل بيل بيل بالدار وقي ميك الدار و المالدار و المالي المال داخل طوریہ اری بیسبی، اور ساسی غلامی کی اس سے طبی اور کیا دلیے ہوگی کر دفاقی وزیر داخلہ امری مفیر کو دائسرائے کا لقب نے اواس کے تبادے کی درخواست کے اوجود اسے تبدل سرانے میں ناکام ہے۔ اور وطن خزیز میں برانواہش کے باوجود قوام اپنی مرتی ہے سی محی شیط كورمراقة ارنيس لاسطحة بميلمركي اورورب كى إيسيون بيعل كرنے فائد بى برسرافة السطة ہی اور وہی برمرافتدار روسکتے ہیں سبی عال دیگراسلامی ممالک کابھی ہے جو یورپ یا روس ك اتحادى سبننے پرمجبورای مطالانكر امركير اور روس دونوں لماغوتی طاقتيں ايں -معاشی غلامی اور بسی بی اس سے ٹرھ کو اور کیا دلیل ہوگی کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا بجبٹ بھی تیار نیں کرسکتے" اس سال ہاسے تیار کردہ بجٹ کے اعداد وشمار اقوام متعدہ کے ادارہ آئی ایم ایٹ ن متردكري (نوائے وقت ارئی 199 أ) ان فرضوں سے ہم اس قدر دب چھے ہیں کہ جہیں لینے دفاع سے زیا دہ رقم سود کی ادائی بیخری کرنالرتی ہے۔ جب کرجائے مجوی غیر ترقیاتی اخراجات کا ۱۰/ ۸ فیصیر صفاعی اخرامات برعرع بواب . (وفاتی وزیرغزانه، نوائے وقت و جوان 19 اثر) اس سال محومت نے مجیعتر ارب رہیے خدا سے کا بحبط تیار کیا تھا۔ جن میں بارہ ارب پیاف کرور رہے کے بے اٹیل مگائے گئے ۔ وفاقی محومت نے اُندوسال کے لیے ا ارتھار میں سودی ادایگی کے لیے تنص کیے تھے ، مکین آئی ایم الیت نے فرری طور پڑی سودا كيف فيدر زياده كردي س سے كياس سے ساتھ كروار مصني زياده اداكر نے رايا گے.

گریکرمیاسی دو بنی اور حاضی خلامی نے میں ان آم بنی ترکیز لیال مجتز کویا ہے جس سے آن والی نسیس میں مخطف سے جائے اور زیادہ مجتر کئی جائیں گی ۔ اس وقت اسرکیا اور اور پ ہوا سریر سامنے بیٹیڈ سے بھی طب سے ساز کوکارٹی مخل ایس مؤتز دہے ۔ ان وقت اس کہ روید سے خارع الور رہے ہوار کھا ور اور سک ایکما جاست کرسے میڈود

ابنی قرضوں کی وجہ سے فارجی لور پرجی جم امریکدا در بورپ کی محل حابیت کرسنے پرجیور ہیں۔ اسسرائیل کی سحل میٹ یا ہی اور میاسی، اقتصادی آئریا میزار کی محل اماد امریکہا اور دیگر

یرمین مالک کرتے ہیں ، بیال بک کراسرائیلی مظالم کے خلاف اقدام متعدہ میں زبانی ذرت کی قرار دار کو امریخہ خالباً بین بار دو پڑکا مریخ کے بات ہم رید سمجھنے کے باوجود کر اسرائیل شماند ک کائن دشمن سے ، ہر روز اس کے کاعقوں

ہم یہ بیجینے نے اوٹود اراسراس طمالوں کا لنا دس جے ہیرود اس نے و صول مسلمان مردوں تورقوں کے امتوا وقتل اور تیجن کے ذرح ہوئے ، اگن سے چیسینہ ہوئے علاقوں من تیردولوں کی آباد کاری اور لیری دنیا میں کویٹروں شانوں پرلوریٹ یا ان کیا تھا دل<sup>ل</sup> کے مظالم کی خبریں مُسننے کے اوتود اگفت تک نہیں کرسٹے تیکر نیاجت ہوئے تو اُسٹی تھی امریکہ ادر وریب کے اولین انتخاد اول میں تحظرے ہوئے دیجود بڑی، ادر موسست سے کہ اس دہنی

ار پورپ کے اوٹیں انجادیول ہی تھرہے ہوسے پہندریں، ادر جسب اس اس بی ہی۔ ساہی اور ماتا غلام سے نخبات عال کرنے کے لیے پیلے سے کمیں زیادہ قرابیاں دینی پڑیں ۔ زرلظ کرنے تبخیر میرود قواکتوں امتانی افتر ہر صورت صوفی صاحب ام مجدع من شخصات شخصات کر شکل میں مدار خدمان اس اتباد کے اس مدار میں اس کے ایک وسسس

که منظر بویامعیشت ، معاشرت اور تجارت کا مهر گجران که نور نویج دیے " مجھاور کسے بل کر حضرت به الفاؤ ذکر فرات میں ۔ " آج مشکا نول کی سی مالت ہے ، جو قوم آج ہے ناصول و خوالط اور نویٹ کو

اِن پوئے دروس میں جابجا سالوں کی تباہ مالی اور اوران کی فیادی خامیوں کی نشا بذھی خوب واضح طور پر ہٹے گی۔ اِن دروس کی تمام عبلان میں سند تفاصر کے اہم مسائل کو اسط سدر بیان کیا گیا ہے جس سے عور ماصور کے تھم بیرسائل کا چیچے اور میٹری عل بی جا اسے عمل کے

ابل تن سے عقا کہ کی رفتی میں خط انکار اور باطل غذاہب کی کل بیٹے کئی کئی ہے ان سے م دروس میں خصف ولی اللّٰہی کے شفر تی کما ہول میں مجرسے ہوئے گڑاں قدر جوابرات اکسان اور عام فہم الفاظیں بحیثرت ملیں گئے۔ ان دروس پڑھت ولی اللّٰہی کا گری چھاپ فی فعالی ہے زیر نظر کما ہورہ فاقو سے ایش دروس پیشل ہے جس میں دس فردوس ابتدائی اور اہم اِلّول بیشنل میں بی مجلمان کے تو ذاتھ ہم کا ضیر اور ان کے سائی ممائل جمائل قودس، فضائل

قرآن، امول تغییرا فاتحرطف الام اور کین چید ایم مشاین شال ہیں. ان ددوس میں قرآن پاک ادر آغامیر کامطا لوکرنے والصخارت کو حسّسرآن کے مطا لعہ کے لیے ضروری اور اکثر مطلوبہ ایش مل جائیں گی ۔ ابی فروروس میں سردہ فاکتری تغییر اور اس کے شمن میں مهست سے صنوری مصائل کھنے ہیں۔ ان میں توجہ ادی تعالی درمالت عاتم الافیاصلی تشکیر وکم اعلمت محامرات اور خامید باطار کا دہمی مهست ایسے اغاز میں موتورسے ۔

راقم الحروت في اس علدين اظري كرام كى سولت كيد اكثر وبيشر مقامات بر

اشاعست مرحصه يليني والع ديگر تائم حضرات كى فوز وفلاح ادر تخبشسش كا ذرايعه بنائے اور اك كى تى بىل كوتىول فى لمن ارفيامت تك زياده سے زيادہ سانوں كواس سے متعنير

محاشرف فاصل مررسانصرة العلوم وفاق المار والعربيه بإكتان

ازريح الاول المهار عسطابق يرم م<u>وفوا</u>ر. ازريح الاول المهار عسمطابق يرم ستمير

ایں دُعًا ازمن واز حکمہ جال آبین آبا د

ہونے کی توفق عطا فرائے ۔

حوالجات نگاشیے بی ناکر بوقت صرورت اصل کتنب کی طوف مراحمت بوسے ر

آخري دلى دُعاب كر التُرتعالى إن دروس كوصاحب درس صرت صوفى ما منطلخ

المُجْمِن محان المُناعبِ قرآن كے حجار الكين ومعاونين ، فاضل مرتب جناب حاج يعل دين بسرُّم م

اركان، بلال احدناكى، الحاج البوغلام حية بهتري محمد منس شيخ محرفيقوب \_\_\_\_\_ اوراسى

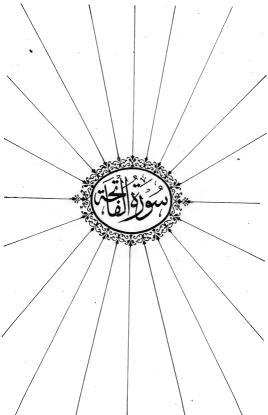



درسساول ۱

بخ

مسورة الفاتخة ١

مورة الأساد، مرحية المرهوبية الاستطالات مورة فائتر من ب ادريه سات أيات مي

دِمِدُ اللَّهِ إِلاَ حُرا السَّحِيدِ فِي مَنْ السَّهِ السَّمِيدِ السَّ

الْكُمُدُ لِلهِ رَبِّ الْمُلِينَ أَنَّ الرَّحْمُنِ الْكَارِينَ أَلْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ فَالْكِيمُ الرَّالِيَّالُكُ الرَّالُونُ فَي الرَّالُكُ اللَّهُ الرَّالُكُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّالُكُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّلِي الْمُعِلَّالِي الللِّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللِّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُلِمُ الللْمُل

نَعَبُّدُ وَالْأَلَكَ نَسُتَعِينُ ﴿ اِهُدِينَا لَصِّرَاطَ الْمُسْتَقِينَ الْمُصَرَاطَ الْذِينَ انْعَمَّتَ عَلَيْهِمُ اللَّذِينَ انْعَمَّتَ عَلَيْهِمُ اللَّذِينَ انْعَمَّتَ عَلَيْهِمُ اللَّذِينَ انْعَمَّتَ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِكُمْ عَلَيْك

ہیں اور خاص تجد سے ہی مرد چاہتے ہیں ﴿ اِن پروردگارا برایت کر ہم کو (دکھا ہم کو) بیرجا راستہ ﴿ اُن لوگوں کا راسة جن ب تو نے انعام کیا 🕤 اُن لوگوں کا راستہ نہ وکھا جن یر تیرا غضب ہڑا ، اور نہ گماہوں کا 🔇 آئین قرآن كريم مي الترتعالي كافروان ب فَبَاتِي حَدِيثِ مَجْدَهُ يُؤُم فُونَ (الاعراف) الرزول قرآن كے بعد لك سرايان نيس لائي كے توھیراس کے بعد کونسی چیزائیجی ہیں دوہ ایان لائیں گے . سے اللہ تعالی کی آخری كتاب ب بحائس فالنيت كى فلاح اوركائنات كى بهترىك ید نازل فرمایا ہے۔ بیر کتا ب اللہ رکے آخری نبی صفرت محصطفی صابی اللہ والمرمین ازل ہوئی ہے آب مذکوئی نیانبی آنے والاسے اور مذکوئی تنریعیت نازل ہوگی ۔اب الله تعالی کی طرف سے کوئی نوشتہ یاصیحفہ نازل نہیں ہوگا ، المذاتام انسانیت کا فرض ہے کہ وہ اس آخری کتاب پر ایمان ہے آئیں کہ اسى يى ان كى فلاح ك قرآن یاک بیں اللّٰہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن جب محلسيك كمنزل أيكي توالله كارسول تعالى كى باركاه بين شكايت كريكاؤه آل الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّحَاذُوا لَهِذَا الْقُراكِ مَهْ جُودًا (الفرقان) ربول عرض كريكا، ايروردكار إميري اس قومن قرآن كوپ رئيت ڈال ديا يعني نظرانداز كر ديا۔ نظرانداز كرنے ہے مراد بر ے کہ کافرلوگ تواس پرائیان ہنیں لاتے مگر جولوگ زبانی تیلم ہی <u>کرتے ہ</u>ں وہ لایرداہی سے کام لیتے ہیں، اس کی تعلیات کوت بول نہیں کہتے

الله تعالی کا پیسٹ بلن کی قرآن کیم میں موجود ہے فَالَدَ ذُهِطِعِ الْمِحْوِیْنَ وَجَاهِدُ هُ سُنِهِجِهَادًا کَیِسَینُ الغِقان کے سِغِیرِ اَکْپِ کافون کی بات نہ مانیں اوران کے خلاف اس قرآن کے ذریعے بڑاجا وکریں گویا

اور نہ اس کے احکام بڑمل کرتے ہیں۔

<u>جها د السیف کوجهاوصغیر فرمایا اور قرآن کے ذریعے دنیا میں انقلاب بریا کھنے </u> کوجهاد کبیرکها گیاہے ، قرآن پاکتمام باطل ادیان و ذاہب، تمام باطل سوت ائسی چیز کی تعلیم دیتی بچوالٹہ کے نزد کیٹ بریق ہے، لہذا اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا <sup>ا</sup>برت <del>بڑا جها د ہے۔ ب</del>جاد بانسیف توکسی نرکسی وقت پرختم ہو كراس كى مالت قائم بوجاتى ب محرجها وبالقرآن جيشه جارى رمهاب دامم شاه ولى التَّرمحدث وفُوي الفور الجبيرين بح<u>صة بين</u> كه قرآن مين سزاكي <del>وعيد س</del> متعلق حبتني آيات موجود بين أن كاشان نزول بدبے كدونيا بين حب بك برا فی موجود ہے ، یہ ایات اُس کو دعیر ناتی رہیں گی ، اسی ط ح اس کتا ب میں بشارت والی تمام ایآت ونیامیں یائی عبانے والی ہزئی کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب فرطاتے ہیں کہ قرآنی آیات کی شان نزول کے یا کوفی لم چوڑے قصے کمانیوں کی ضرورت نہیں ہے بلد ہر برانی کے لیے وعید والی آبیت نازل ہوئی ہے اور <del>مہینی</del> کے کام کے لیے ب<u>شارت</u> والی آبیت اللّٰہ نے: ازل فرائی ہے۔

اَبِجن برانیول کے خلاف جها وکرنے کا پیچکر دیا گیا ہے، ان <del>راعتقاری</del> عملی، اخلاقی، انفرادی اور <del>اجهای</del>ی مقرمه کی ماثیان شام نین قران پاک ان تمام رائیون کی فرمت کرتا ہے اور لینے بنی کو ان کے فلاف جہا دہیں کا محر دیا ہے۔ لوگوں کوبرائی سے ہٹاکرنیے کی طرف لیے آنا کوئی اسان کام نہیں ہے ، اس کے یے بڑی محن<u>ت</u> اور مدو جہد کی ضرورت ہے۔ <del>بہوامع انک</del>ر والی مدیث مرص خواہا كاير فرمان موجود ب المصرال حجّاة لك أو عَلَيْك يعنى قرارَ ياك تهار سی میں یا تمها کے خلاف دلیل بنے گا، اگر تم قرآن پر ایمان لے آئے، السے اینالیا اوراس کے احکام برعل کیا، تو یہ تمها سے حق میں دلیل سینے گا اور تمهارے تق میں گواہی نے ہے گا اور اگر اُس کو قبول ندکیا ، اس میں کوتا ہی کی باعلی طور پر طسے یں شیت ڈال دیا توہی قرآن یک تمهار عظاف گواہی نے گا۔ قرآن يحيم كي تثييت أورنظمة جضوط للصلاة والسلام كي اس دُعاسة واضح

ہوتی ہے جس میں آئے نے اس صیف آسانی کو انتھوں کا فور اور ل کا مور فرمایا مِنِهُ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَسْمُلُكُ بِكُلِّ اسْمِهِ هُولَكُ سَمِّيتَ بِهِ لَفْسَكَ وَأَنْزَلْتَهُ فِي كِنَابِكَ أَوْعَلَمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلُقكَ خَلُقكَ أُواسْتَاتُونَ بِهِ فِي عِلْيِهِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرُانَ الْعَظِيْءَ كَدِينِهَ قَسَلِمَى وَنُوْنَ لَكُورَى وَجِلَاءَ حُرُنِي وَذِهَابَ هيهي إلى الله إلى تجوسة ترسيم أس اليم باك كيَّ والميط سيرال وبا ہول جس کے ساقد تونے لینے آپ کوموم کیا ہے یااس کو کسی تاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے سی کو بتایا ہے ، یا اُسے اینے ہی ہاں له منام ميلاً كتاب الطهارت مناصر صافح وصر<u>حا المنام</u>

رکھاہے یا تیرے علمیں ہے، ہیں ہراس اسم کے واسطے سے در توا كرا بول كد قرآن يك كوميرسد دل كى بهار بناف يعنى جرطرت موم بهارك بنزہ بھیول اور کھلوں کو دیجید کر لوگوں کے دل مرفر ہوتے ہیں۔ اس طرح اس قرآن بک کومیے ول کی ہمارہا فیے کریائے دی کھر باغ ہوجائے۔ پیم عرض کیا، اس قرآن کومیری آنھوں کا نور نبائے۔ اس کے ذریعے میرے غماوراندلینوں کو دور فرمائے چنو علیالصالوۃ والسلام کو قرآن پاک کے ساتھ اس قدرمجبت تقی اور آپ کے دِل میں اتنی عظمت متی کہ آپ اس کیلئے دعافرمایا*کیتے تھے*۔ ً عَصْوِيطِيلِللام كارشا دمبارك كيم يكه رنبي كوكوني نـ كوفي معجزة عظاكيا كيا مگراکٹرانبیا، کے معجزات وقتی طور پرظاہر ہوئے ، لوگوں نے دیجھ لیا توختم ہوگئے فرمایا اللّه تعالیٰ نے مجھے ہوخصوصی عجزہ عطافرمایا وَحْقُ ٱوْجَی اللّٰمُ ٓ ٱلْحَبَّ اللّٰمُ ٓ ٱلْحَبّ ورن اک سے سو برالعروی مجدر بازل کیا ہے۔ اسی لیے حضور علیالسلام نے فرمایک مجھے ائمید ہے کہ قیامت کے دن میرے بیروکارسے نیادہ ہوں گے کیونکھمیرامبجے ہی دائمی ہے جضورعلیالسلام خود تو ترسیط سالہ زندگی گزار کر اس ُونیاسے نصرت ہو گئے مگرات پر نازل ہونے والاقران بطور معب زہ بَا قِبَامِ قِيامِتِ مِوجِودِ لِيرِي كَا اللَّهُ كَايِرِ كَالِمِ حِرِثِ جَرِفِ قَامُ وِوالْمُ رَبِيكًا جِس طرح حضورخاتم البنيدين ملى الشعليه وعم نه اپنى زبان مبارك سے يڑھ کرسايا هيائيس <u>سلیمالفطرت</u> لوگ اس قرآن یاک کوٹریھ کرایمان کی دولت<u>سے مالامال</u> ہوجاتے ہیں ہارا ایمان ہے کہ قرآن کریم ابتاء سے انتها تک دی اللی اور صفور علیه اسلام کا زندہ

ر معراط قران مج معجزه مغراب برورة جن من موجود ب كرجب جنول في اس كلام اللي كرنا قر كجار الشيط الله كون اقر كجار الشيط الشيط الله كالم الله كالم الله الشيط الشيط الشيط المستعلق ال

دم کرد وش<u>ک</u>ان

در الماس مرسور مرسوری الماس می الماس الماس می الماس می الماس می الماس الماس می الما

قرآن بچیم کی تیشیت علم کی بھی ہے اور ذکر کی بھی بینائی قرآن پاک کی تاوت افضل آذکاریں سے ہے سوانے آن اذکار کے جن کے شعل صفوعلی السلام نے ناص طور پر آگاہ فرطاہے، قرآن کے برابر کوئی دوسراؤکر نہیں ہے رہائی۔ لے تدی صفیط بب بانی ضن الدکھ جرائے عل کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو دیگراڈ کار کی نسبت نیادہ اجرو تواب عامل ہوگا، ہمر حال قرآن پاک ڈوکری ہے۔ ہمتی شرائیے اور دیگر کتب میں مید عدیث موتود ہے کر سستے زیادہ افضل قرآن پاک کی علاوت آبیدے ویٹے یہ افضل ہے دینی ایک شخص سجان الشرا اکر تشر قرآن پاک کی علاوت آبیدے ویٹے یہ سے افضل ہے دینی ایک شخص سجان الشرا کر تشر اللہ اکبر ویزیر کا ذکر کرتا ہے اور دوسراقر آن پاک کی علاوت کتا ہے تو تلووت کرنے والا افضل ہے فر کما آبیسی و تھے مدیدت سے زیادہ افضل ہے اور حدقہ روزے سے افضل ہے کیونکہ دوزہ کی تثبیت الفرادی ہوتی ہے جب کہ

روز ہے سے حصل ہے لیوندرورہ کی پیسٹ تھڑدی ہوئی ہے جب اند صدقدا جہا جی چیٹیت کا عال ہو آ ہے اس میں التّہ کی رضا بھی ہوتی ہے اور عمل جہ کی صفرور ت جمی فیری ہوتی ہے ۔ آہپ نے روز سے کے متعلق فرالیّا الصَّدُومُ حَسَّلَةُ کَیْتُ جَمِّنَّ دِنِهَا الْعَبْدُ مِنَ السَّارِ خالص التّہ کی رضا کے لیے رکھا جانے والا روزہ دوڑن کے سامنے ڈھالی جائے گا بہر جال معلم ہوا کے ذرکورہ کا م امور میں لاوت قرآن باک کو اول ورجے کی چیٹیت عاصل ہے

یے دلھا جائے والارورہ دوری سے ساسے دس بایدہ بہروں ہوا، م کہ ذرورہ کام امور میں الاوت قرآن پاک کو اول درجے کی میٹیت عاصل ہے القدر آن لا سَوَسَدُ وا القُدرُانُ لعنی العرفران پاک کے طننے والو اقرآن کرمر طانے کے بینچے نہ رکھا کرو۔ اس کوئیں شیت نہ ڈالو بکر والت اقدہ ہ

ں کو ٹرچھوٹر پیاؤ کا فائنڈ دی اور اس کو پھیلاؤ نیز فرایا اس کے تواہ میں رقب القرار شرح مامع صغیر میلانکی تجوالیتی شب الایمان فیعن القرار شرح مامع صغیر میلانکی تجوالیتی شب الایمان

سله ن کی میایی ، کادی ۱۹۵۰ وفیض القدیرشرح با مع صنید مدینهای بجالدطیرانی کجیر کله مشکوهٔ مدالاس توسن فعنائی القرآن مجال میسی شعب الایبان

قرآن حکیم کے تعلق تمیری طور پر پند کلات میں نے عرض کردیے ہیں . اس کے بعدانش السّر اعوذ بالسّر کے متعلق محموراء ص*ر کریے ، بھیر ب*یم السّر کابیان

بموگا، اور پيرسورة فاتحه كم تعلق بقوانقوا بيان بوگا .

جلدبازی نرکرو، اس کا تواب ایفیڈا یے گامقصد پر ہے کہ قرآن پاک فلاح کو پروگرام ہے تمام لوگول کو چلہیے کر اس پراعقا دفائم کریں، اس کو ٹیمیس اس

کوسمجیں وربھراس بی<mark>جل بیراہ</mark>وجائیں۔

## اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِ الرَّجِيْمِ

عرب عن سر من المراد من المراد و عن المراد و عن المراد و عن المراد و المراد

ارتاو خدونرى ب قادَا قَرَاتَ الْقُرْانَ فَاسُتَعِذْ بِاللهِ مِنَ تَوْرِ الشَّنْ عِلْنِ الرَّجِيُ وِ (النمل) جب آب قران كِل يُعِين تربيك التركز الشَّنْ عِلْنِ الرَّجِينُ و (النمل) جب آب قران كِل يُعِين تربيك التركز

> ذات کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگیں تعود کامعنیٰ پناہ طلب کرائے۔ قال میں جہ میں میں تقدید میں میں ان کا بہتھا۔ برگز

> قرآن دسنت ہیں نختاے شرور اور فتنوں سے پناہ مانگےنے کی تعلیم دی گئی ہے چیانچے قرآن ماک کی تلو<del>ت سے پہلے</del> اعوز بالنہ ٹرمینا سنت ہے۔

> یں ہوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک قسم ہے سیسے کسان ذکر انی مینی بنی ذکر ہے۔ اس کی کل دس لقام ہیں ہو ہیں ہے تعوذ بھی ایک قبیم ہے ذکراللی کی قرآن وسنت میں ٹری فضیلت آئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارس دہے۔

> عران و منت بن بري تصنيف اي به المدنونان الرحت و به . فَاذْكُرُّ عُنِيْ أَذْكُرُّ تُحَمِّرُ (المقرق) تم ميرا ذَكر رو، مَن تمين يا دروز المضوع ليا الله كافرمان مبارك لي بحد الترتعالي بي فرما آسي إنَّ ذَكَرَ نِيْ فِي سُ

> نَفْسِ ﴾ ذَكُوْتُكُ فِي نَفْسَى جو مِصے لِنے جي ميں ياد كُولا برجي كولية بي ميں ياد اور ان كال ذَكِوْفِ اُلَكَوْ ذَكُوتُكُ فِي مَسَارِعِ هُسُرُ مَسَارُ وَهُسُرُ مَسَارُ وَهُسُرُ جو آدى مجھے كى جاس ياگر وہ ميں يادكر يكاتو ميں اُس كا ذكر اُن سے بتر اُلو وہ مي وُرُوكا

> بر صبح من ما بالما برائي من بالماري من ماريون من المرائي مرائي مرائي وَرَقْتِي مِي مِواَ ہِدِ اور الماني مي مام م الماني وَراسَان ہِدِ امام الْوِبِكِر جمعاص فرائے ہیں کھ وقلبی یانسی وَرکزنے کاطرابیۃ بیر ہے کہ انسان لینے قلب

اور ذہن سے اللہ تعالی کے انعامات کو بادکرے اور بھیرائس کاشکر اداکرے يقلبي ذكر كاعلمي المازيء البته اصحاب طرفيت لوگول كانعمول مريح كه وه اندر مانے والے اور اہر آنے والے مرمانس کے ساتھ اللہ تعالے کا ذکر کرتے ہیں انُ كا قله غلے كا ذُكر ما ہے مگر يہ چیز مڑي تربيت اورشق کے بعد حاصل ہوتی ہے یونکہ اسانی ذکر ہی آسان ترہے اس لیے عام لوگوں کواسی ذکر کی تلقین کی عباقی ہے سانی ذِکر کی دس اقعام بیان کی جاتی ہیں جون میں باق میں سے سیاللہ تعالی اليلج كابلىزترين ذكريب سورة احزاب بسالته تعالى كالشادس يآتيها الّذين امنوا أذَكُمُ واللَّهُ ذِكْرًا كَيْنَايُراه وَسَعِيقُهُ مُكُرَّةً وَآصِيلًا كَ ايمان والوا التيركانوب ذكركر واورأس كي تبسع بيان كروسح بھي اورشا<del>م و</del>قت مجي. سوق بني اسرائيل بي ارشاو ب وَإِنْ مِنْ شَدَّةً إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ هُ وَلَكِنْ لاَّ تَفْقَهُ وَنَ تَدِيدَةُ مُ مُرحِيزِ خارتمالي كتبيح بيان كرتي بين كرتم أن کی تبدیج کوسمجھ نہیں یاتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے بغرضیا کہ تجرو تحراور کائنات کا ذره ذره الله رب العزت كي تبيح بيان كراً هيه الله تعالى في انسان كوُقل و شعوراورفهم وفراست عطاكر كے ليسے قانون اللي كايابند (مكلف) بنياہے، لهذا اس بربطرن ولی لازم ہے کہ نہایت عقیدت ومجبت کے ساتھ اللہ تعالیے كي نبيع بان كرد ايني زبات مشجعان الله كهدين الديروردكار توبر راجی، شرکی، عیب، نقص، ک<del>نروری اورضعت</del> سے پاک اورمنزہ ہے َ ذَكْرَى دوبسری فَسمِتَخِيد بِنِي بنده لِينه رِينِ اللّٰ کِيتِ مِلْ اللّٰ کِيرِينِ بِان کِيرِيرِ ۲یخمید اوركه أفحت مُدُيلًا تمام تعريفون كاستق صرف فداتعالى بي كيونكم تمام أطلى اور خارعی انعادات کو وجو د شینے والا وہی ہے۔ ستح ید نماز میں بھی کی حاتی ہے

المصديد لله رب العساكمان جانجة نازين سيح كريد تحدانتي الفاظ سے کی جاتی ہے بھیرجب ایک رکعت کی قرأت محل ہوجاتی ہے تو رکوع سے اللہ کرکتے ہی رَبِّنَاللَّ الْحِرْفِ مُدّ لے بروردگار! تولیت تیرے ہی یے ہے، ہرمال اللہ تعالی تعریف بیان کرنابندترین افکاریں سے تنجيرهي ذكر ہے جس كے ذريعے اللّٰه كي مُرّائي اوغطرت كم اظہاركيا جاتا ہے جب کوئی اہم کام انجام دیاجائے تولینے ضعت کے بیش نظر نبان سے کتے ہیں

الله ك برالله والمارة المارة المارة المارة المارة المارة المرادة المرا بیں ارتبا دہیے وَرَ تَکِکَ فَ کَیِبِن لِینے برور دگاری ٹراٹی بیاں کرو، چانچے نمازگی تبلا ہی اس لفظ سے ہوتی ہے اللہ اک بر اور عیر نازیں ایک حکتے دوسری حركت كى طوف عاتم موائد اس لفظ كو دمرايا عالله

رالغزت کی ٹرائی بیان کی جاتی ہے۔ لَا الله الله وبهي ذكره السرك ذريع شرك نفي فراتعالى كريسين الوہریت کو نابت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں . اُس کے

> سواكوئي خاتق ، مالك اورمرتي تبين وه ذات وحدهٔ لاشركي ب تبليل ك ساتھ توجيد كاكلم يى آئے ہے وَحْدَدُهُ لَاسْسَى يُكَ لَدُ وه اكيلا بِ اور اُسْكاكرنى

ٹر*یب نہیں ۔ یکھی ذکر کی ایک قیم ہے ۔* توقليني لَاحولَ وَلَا فَتُهَ اللّهِ اللّهِ عِي وَكرى الكِ قرم دريفولين ٥٠٠٥

اور توحد كاكلمه ب اربحضور على السلام كه ارشاك كيم طابق عرش البي كيضرالول میں سے ای<u>ں خزار</u>ہے اس کے ذریعے انسان خدا تعالی <u>کے سامنے</u> اقرار کرتا

ے کہ رائیوں سے باز <u>س</u>ہنے اور کی کوانجام نینے کاعلمحض لنڈرتعالی توفق <del>سے ہی</del> مکن ہوتا ہے۔ اس کلمے کا ور دکرنے سے بہت بڑا اجرعال ہوتا ہے۔ وكرى ايك قريم حبله بيرجس كے ذريعے اللہ تعالى ذات ريھروسركيا باتا ہے۔ اس کے لیے مفر کلمتری التراور جمع کا کلمہ حَسْبُ اللّٰهُ الّٰہ ہے۔ بہرشکل وقت میں اس کلمہ کا ورونیر وبرکت کا باعث ہوتا ہے۔ اُٹھر کے موقع برجب صَابُّهُ كُوسِتُ وَثُوارِي بِيشِ آنَى تُواهُول نِي بِي كِهاتِها هَالْوَا حَسْدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَنِعِ مَ الْوَكِيلُ (العُمان أيت ١٧٢) جهاري التري كافي باوروي جهارا كارسازىيد والترتعالي كايمي ارثا دب كراكراك آيى بات كا الكارستين فَقُ لَ حَسْبِي اللهُ لَا اللهُ إِلاَّ هُوَ (نوبر) نوات كردي كرمير لا لله الله ي كافى ہے۔ وہی معبود بریق اور میا ائسی پر بھروسہ ہے۔ بسلمي ذكري كاكي قسم ب يهم مركار خيرك ابتداء ويللي الرحيان الزجيم

سراتھا کام کرتے وقت بہم الشرک الشّر تعالی کاؤگر ہے اور اُس کی بُر فضیا ہے جم مر استعانت اینی الشّر تعالی ہے مروطلب کرنا ہی وکر میں شمال ہے جم مر نماز میں کتے ہیں اِیّا اَکْ فَدَّبُ دُ وَ اِیّا اَکْ فَسَنَدِ بِیْ لِے بِرِد وُکُار! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور تجی سے مرد کے طالب ہیں۔ مافیق الامباب ا عانت مذاتی الی ہی کر کتا ہے ۔ اسی لیے فرایا گھی اَلْمُسْتَدَک اُنْ مردکر ہے الی ذات صوف المذکری ہے ، اہذا مدائی سے طالب کی جاسی ہے ۔

ويتارك الله كاذكر نفظ تبارك كے ساتھ بھي كيا جاتاہے جيے فرمايا كَ اللَّهِ عَكُ بید والمملك (ملك) باركت ب وه ذات بس كے القميں باوشائى ب نيزريمي فرمايا فَتَ أَرُكُ اللّهُ أَحْسَنُ الْخُلِقِينَ (المُوْمَون) بْرِي بِكُونُ اللّهِ وہ وَات جِرِبترِن تَحْيَةِ كِرَبْولِل ہے اللّٰہ نے بیٹھی فرایا شَائِزِكُ الَّذِی مَنزَّلَ دود ریستر الفرقیان علی عبده السرکی ذات بری بارکت ہے جس نے قرآن مبی عظیم کتاب لینے بندے برنازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے وہ تمام انسانوں کو خبردار كرفيه ربركت كامعنيٰ اليي زيادتي ہوتاہے جس ميں تقدس كامعنیٰ يا مائے بينانخير حب بمي كوفي التي چيز وكي حائة توكها عاسية باركة الله الله الله تعالى مركت عطا کرے ریہ ذکرہے ،عرب لیے <u>محاورے</u> کے طور پرمیمی استعال کرتے ہیں . ذکر کی دسویت متعود لینی اعود بالشرکه اسب اس کے لیے قران و التعود بیر مختلف الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالی *کا ارشاد ہے کہ حب قرآن ٹی*صوتو ال*ت*سر تعالى كاذكراس طرح كرو أعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيطِينِ الرَّجِيرُ مِ ینائیراج تعوذ کے بائے ہیں تجھیم*ض ہوگا۔* . تعوذ کی اِس دُنیا میں انسان کو ٹی بھی کام کرنا چاہے خواہ وہ نیجی کا ہویا <mark>آبانی کا ہوفیق</mark>

ایزدی کے بغیر مکن سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ کوئی کام ازخوا باآ <u>ئەر</u>ىخا<u>س</u>ېەمگرىيكە بېرقەم رۇنصرىت ڧەلەندى كى *ضرورت ب*وگى. ڧاص <del>ڧ</del>ەرتى<sup>تىب</sup> كونى آدى نيك كام النجام ديناجا بتابية وأسكوطرح طرح كاركاوليس ميثراً تى ہیں تاکر ریکام پائٹٹکیا کو رہائی سکے طرح طرح کے شروراور فیننے لاستے ہیں حامل ہوتے ہیں ،اسی لیے انسان کوتعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی اچھائی کا کام نثروع کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی پناہ ماسل کریسے ، انسان کے بی میں

علم وعل دومفيدترين بينرل بي اورم السان إن دونون جينرول كامحتاج بيد. علم معقیدہ بھی شامل ہے اور ظاہر ہے کہ ہرانسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اُس كاعقيره اوفتحريك بوسكرتام انسان اس كامياب نهين بويلت كيون كبرانان اپنی قوت کے بھر*ہے بریہ چیز*عال نہیں *کرسخ*ا جیب تک اللہ تعالی کی مرو اس کے شامل صال نہو عمل کامعاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی ایسا الله تعالى كوفيق اوراس كى اعانت ونصرت كے بغیر ایجام نهیں ویاجاس ا الشرتعالى نے انسان کے حبم میں بہت سے حاس طاہ واور باطنہ ودحیت فرطنے ہیں بواس ظاہرہ میں <del>قرت باسرہ</del> ر<del>فیکھنے</del> کی طاقت) قو<del>ت مام</del>حہ ( سَنْنَ كَى طاقت)، قوتِ ذائقة ( مِي المَصْنَى طاقت) قوت الممه ( مُولِي لِنْ كَي طاقت) اورقوتِ شامه (سوینگفتے کی طاقت) شامل میں ۔اِسی طرح مولی کا طاقہ ي*س وهم، خيال بحِم مِنْتِرك، قوبتِ مت*فكره ، ذي*انت ادرقوب* عاقله مِن والن<del>روعا</del> نے انسان کے دماغ میں کھی ہیں۔ اِن ظاہری اور باطنی حاس کےعلاوہ انسان ہیں شہوت اور خضب کا ما دہ بھی ہے . قوتِ جا ذرجس کے ذریعے انسانی حبم غذا کوجذب کر اہدے ۔ قوت ماضمہ ہے جس کے ذریعے کھائی جانے والی خوراک ہضم ہوتی ہے۔ بیٹل ہمعدے ،انتوں اور چگر میں انجام پاتا ہے ۔ بھیسر <u> قرت غادیہ ہے جو غذا کو ٹھ کانے پر پنیاتی ہے۔ قرت دافعہ ف</u>ضلات کو حم البرنكالتي ب الرييزي اندرتك مائيس توصحت بكر عباني ان في جب مين قرت نامیر تھی ہے جس کے ذریعے انسانی جیم کی ایک ناص مدتک نشو و نما ہوتی ہے۔ ایک قرت مُولدہ مجی ہے ہو تولیدی مادہ کے ذریعے نبل ان نی کو ا کے ٹرمانے کاسب بنتی ہے۔

ان تمام قری کا ژخ عام طور برلفس کی طرف ہوتا ہے اور نفس کا ژخ شرکی يناه للبحا طون ، مورة يُوسف من وجود إلى النَّفْسَ لَا مَسَارَةٌ بَالسُّمَةِ (مُوسف) نفسر إنسان كواكثر مإنى كي طرف مل كرتا ہے شلا انجھ كاكام ديجينا ہے ، سكر انھي اور جائز چیز دیکھنے کی بجائے نفس اسے اجائز اور حام چیز دیکھنے پر آ اُدہ کر بگا۔ اسی طرح جب انسان كوئى عبادت ياديگرنيك كامرالخام دينايابها سيه اورساين أثرر تعبض يابندبال عائدكر تاسبيرتو آزادي ليندنفس نيتواليبي يابندلول كوقبول كرتا ہے اور نہ ہی تقت برداشت کرنالیند کر تا ہے۔ متیجریہ ہوتا ہے کرا ندر فراخ پرنفس اور بیرزنی طور پرشیطان اُس نیک کام کی اینجام دہی میں رکا وسٹ ڈلینے کی کوشش کرتے ہیں۔إن ا ندرونی اور ہیرونی <del>ترور سے بیج</del>ے کے لیے صروری ے کرانسان کام شروع کرنے سے پیلے خداتعالی کی بیاہ میں علاجائے اور یہ بناہ تعوذکے ذرکیعے عال ہوتی ہے جب کوئی شخص اَعُوْذُ بِاللَّادِ کہتا ' تراس كامعنى يربورا بے كرخدا تعالى مجھے ميرے شديد وشمن شيطان سے يناه مي*ر يحف ناكه مي عبادت ، تلاوت يا ديگر شيخي كا كام النجام في سكول* . شیطان شطن کے مادے مے شتق ہے اور اُس کے دومعانی کتے ہیں اس کا ایک معنی دُوری ہے ،گویاشیطان اللّٰہ تعالی کی رحمت سے دُور ہے اسی لیے اس کورجیم بامردو داور تعین تھی کہاجا تاہے شطن کا دور ارمعیٰ طالت ہے،اوریھی شیطان بیصادق آ ہے بیونکہ وہ <u>اپنے</u>غور و تکبر کی <del>وہے</del> بالآخر ہلاک ہونے والا ہے۔ چونکہ شیطان ہر <u>ایھے ک</u>ام میں دخیل ہوتا ہے ، اس یے اس کے شرسے بیچنے کے لیے اللہ تعالی کی بناہ مال کرنا صوری ہے حضو عليه الصلاة والسلام بربرب سيه بلى وحى غارح لين نازل جوئى اور

جرائيل على السلام ن سورة علق كي بها بي آليت آب كو ثيرها يُلُ الْحُواوُ السُرِم رَبِّتِ الْدِيْ خَلَقَ ( خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ( ) أَفَرُ أُورُكُبُكَ الْكُوْمُوْ ( اللَّذِي عَلَمَ والْقَسَانِ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَدَالُمُ اللَّهِ اللَّهِ فَيَالُمُ هَا مَعْمَرُ اللَّهِ مَا فَذَلَ مِرْدِينُ عَلَى النَّيْجِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ وَلَوْلُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُلِكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِ

ى استفاول ما من رل جربويل على النيبي صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا حُسَّمَدُ إِسْلَقِهُ ذَيُّ مَّا فَالَ قُلُ دِسْرِ اللهِ الرَّحْمُونِ الرَّحِيْرِ يِعِيْ بَيْنِ الْمَاسَكِيْدُ ذَيُّ مَّا فَالَ قُلُ إِمْرِيلِ اللهِ الرَّحْمُونِ اللهِ الرَّالِيلِ الم الرَّحِيْرِ يعِنْ بَيْنِ الْمَاسَدِينِ اللهِ الله

النَّ حِبُ عِنْ بِنِي آيَت كِنْ وَلِ مِنْ عَلَّا الْمِي وَن جَرِينَ عَلَيْ الْمِي الْمِنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ حضر عليالسلام كياس آف اوركها، المُحرَّد السَّة تعالى سيناه عاصل كري اورسم السَّالِ مِنْ الرحِم بِيُّحِينِ اس كِ ساتف بِي آپ كو اَعْوْدُ فَيْ اللّهِ مِنْ

الشیکطین الرسیسی می بڑھا دیگیا بھرآپ کوسورۃ فاتحی تعلیم دی گئی اور وضو کا طریقہ تبلایا کیا اور پھرآپ کو نمازے لیے کھڑا ہونے کا سکی ہڑا ، چہائیسر روایات تلصے تنابت ہے کہ وتی کے دوسے روان حضور علیالسلام نے تنابہا اداکی اکیے کے تیجے حضرت الجبکرے مدائق جمندے علی اور حذرت خابی تیس

بعض روایات بی صفرت ریڈ کا ذکر بھی مائے۔ شریعیت کامئد بیر ہے کر قرأت کے علاوہ باتی عبا دات شوع کھتے وقت صرف ابھرالڈر برمنا جاسیے جبحہ قرأت سے پیلے اموز بالڈر شرع

وقت صرف بهم الترتيصا چاہيج بجرد رائت سے پيلے انو ذبالتہ برصن ضروری ہے ، امام جھنوصادق اس کی وجب رہیاں کرتے ہیں کہ امان کی ان حموث ، غیبت اور غلط بالوں سے اکثر نابک رہتی ہے اور اللہ زمال کے پاک

ک بخاری موجع به ملم میرا که تفسیر این جریر طبری صیرا

کلام کی تلاور شے سے قبل زبان کا پاک ہونا صروری ہے ، اِس لیے تعوذ کی <sup>ای</sup>لم روايات من تعود ك مختلف الفاظ كين بيد أعود بالله من الشَّيْطُنِ الرَّجِيْرِ يَا أَغُوْدُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْرِمِنَ

الشَّيْطُ الرَّجِي ويعض روايات بي مِنَ الشَّيْطُ اللَّعِي أِن الرجب كالفاظ مي كتيب اس ك علاوه اَسْتَعِيدُ باللَّهِ اور فَسْتَقِيدُ اللَّهِ مِن آسب حميدابن قين كي روايت من اعتُودُ بِاللَّهِ الْقادر مِنَ الشَّيْطِلْ الْفادرك الفاظامي آقين يعيى الله كى یناہ چ*ال کتا ہوں جو*قا در ہے شیطان سے بیچنے کے لیے ہو<u>غار</u>ہے . بعض محدثين نه يرالفاظ مجي قل كيه بي أعُوْذُ بِاللَّهِ الْقَوِيِّ مِنَ

السَّيِّ يُطِلِّ الْعَفِيِّ مِن قوى الله كي يناه مِن أنا مول أس ثيطان سي جو خودگمراہ اورگھراہ کنندہ ہے۔

حضورنبي كريم صلى الته عليه وتلم جب حضرت حت اورحماين كودم كريت تويرالفاظ اوافرات أيُحدُدُ كُمَا بِكَلِمْتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كِلِّ شَيْطِن وَهَا هَا إِنَّ وَعَن كُلِّ عَيْنِ لَامَ إِن مِروول كو الله تعالی کے کلماتِ نامہ کی بناہ میں دیتا ہوں، ہر ٹیطان سے اور کیا ہے ے اور مر نظر بدیگانے والی آنھے سے بعضو علیالسلام جب سی منزل ب<mark>ائے</mark>تے

ترويل كت أعُودُ بكلمتِ اللهِ التّامّاتِ كُلِّها مِنْ شَيّما حَلَّه لة تفيران كيرمسيد، لله تريذي عيد تدعل اليرواللية ع ترجزي الفي الهد ملے ملم منابع ،عل اليوم والليلة نبوي ليل ونهار صالا

میں اللہ تعالی کے کلمات امہ کے ساتھ مِراُس مُرائی سے بناہ جاہتا ہو <u>رحواتیا</u> نے پیا کی ہے کہ آپ نیندسے بیار ہونے پریکلات اوا فرماتے ۔ اعْدُوْدُ بِكُلِمْتِ اللهِ التَّأَمُّاتِ مِنْ غَضَبه وَعِقَابِه وَمِنْ شَرِّعَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ مِن التَّرْتِعَالَى كَ كَلَمَاتِ آمَهَ كَ مِاتَه اس کے غضت ہم عقات ، اس کے بندول کے تشریعے اور ثیاطین کی

چھٹر بھیاڑ سے بناہ کیٹر تا ہول یصنور علیالٹلام نماز کے لیے کھٹرے ہوتے تو

اس طرح استعاذه قرطت اَعُوَّدُ باللهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِيرُ مِنْ هَــُمْنِهِ وَكَفَنْجِهِمْ وَنَفْيَةِ مِي اللَّهُ كَيْنِهِ وَكُمْ تَهِولَ شَيطان مردود كَيْ يَطْرِحِياً

ہےائی کے تجرسے اوراس کے سحرہے آپ نے پریھی ارشاد و بھی مایا كربيت الخلاوي واغلے سے بيلے كهواً لله مستقر إني اعْوَدُ بلك مِنَ الْمُغْبُثِ وَالْمُبَائِنِ لِي اللّه مِن زَاور مَاده شَياطين <u>سع تيري دُا</u>

کے ساتھ بناہ مانگتا ہول ۔ فرمایا حوشخص پر کلمات ادا نہیں کرتا ، شیطان اُس کے اعضائے متورہ کے ساتھ کھیلتے سبتے ہیں۔ آپ نے رہمی مکھلایا كمبيت الخلاء ع ابراكركموعُ فَإِنَّكَ ٱلْحَدَمُ لِللَّهِ اللَّذِي آذُهَبَ

عَنِي الْآذَى وَعَافَانِي السُّرْتِوالِي كَاشْكِهِ مِينِ فِيرِيعِم سے ا ذبیت ناک چیزنکال دی اور مجھے عافیہ تعطافرائی ۔ مصور على الصلاة والسلام في سفر مرجان كي مير وعاسحنا أي سي اللهم

التَّبَوُهُ وَ لَهُ مِنْ وَعُلَاءً السَّفَرِ وَكَالَبَةِ الْمُثْقِلِ وَمِنَ له ترندی مرح ، که عل الیوم واللل نوی ایل و نار مل ، ترندی من

مع على البيوم والليل نبوي ليل وزمار صي بيل ، ترينري ما <u>١٨٢ كتا</u>ب الديوات

الْحَوْمِ بَعْدَ الْكُورِ لِي اللَّهِ إِينَ يَرِي ذات كِي القَرْمُ فَقَت ے، وابس بیط کرنمگیر منظر <u>نیکھنے</u> اور ترقی کے بعد تنزل میں جانے سے

پناہ مانگا ہوں بجب کسی کوغم والدلیشہ لائتی ہوجائے تونبی علیالسلام نے اسس 

والككسُرِل ضاوندتعالى إين ترى ذات كے ماقصيناه عِاسما والعُم سے ا مذیشے سے، عاجزی سے اور کم ہمتی سے آپ نے اس طرح ملی تعاذہ فرهايكہ اللَّهُ حَمَّ الْهِمُنِي وَثُلَّا لِيهُ مَنِي وَثُلَّا لِيهُ وَاعِذُ نِي مِنْ شَرِّ نَفْسِمُ ان الله إ مجهمين يكى بابت الهام فروا او مجهمير نفس كي شرسي كيار مضور على السلام سه يه دُعائين عَبِي البَّهِ اللَّهِ مِنْ الْعِلَ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعِيْ الْعَلَمُ بك مِنْ عَذَابِ لَجَهَ اللهُ السّراجِ بم كعذاب سعتيرى ذات كے ساتھ نياہ پوٹما ہوں اَعُقُدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَدَبِي مِنْ عَدَابِ الْقَدَبِي مِنْ تَبر كى عذاب سى يناه يابتا بول اعُونُدُ بِكَ مِنْ فِتُ نَاقِ الْمَحْسَكِ وَالْمُهَافِ وَمِنَ الْمَأْتُومِ وَالْمَغُومِ مِين تيرى يناه عِامِنا مول زنگی اورموت کے فتنے سے اورگناہ اور تا وان سے ۔ ام المؤمنین صرت عائشه صديقية كالهتي بسركة حضور على السلام حب هي نماز برصفة توقبرك عذاب اورفتندسين اه ما منكف الله كراني أعود بكرمن عداب الْقُدْب وَ فِتْ نَاتِي الْقَتْ بِي اور دوسرول كويمي تلقين فرات ي آب في الالفاظ

> له بخاری صرفی که تر ندی صرفی کتاب الدعوات. سے سخاری مسیمی وسلم میکی سی سنن نسائی صفیل

> > ه سنن نائی مایا

كرماته مجى استعاده فرما اللها اللها اللها اللها المحدد بالكرائي وسن اللها والمالة الْغِنى وَمِنْ شَيِدٌ فِي الْفَقْرِك الله إيري ذات كماته دولتمندى اورفقرك فتشز سيهيناه ماتكماً هول بغنى اورفقر دونون باعر شكّ زاكن ہیں بسااوقات لوگ ان کی وہرسے گناہ میں مبتلا ہوجاتے ہیں، لہذا آپ نے ان فتنوں <u>سے محفوظ سبنے کے ل</u>یے استعادہ فرمایا حضور علیالسلام نے یہ بھی فرايايس يناه عاماً مول مِنْ شَيِرٌ هَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَيِرَ هَا لُوْ أَعُكُمُ اس چیز کے شرسے جس کو ہیں جانتا ہوں اوراس چیز کے شرسے بھی جس کوہں نَيْسِ مِاناً اللهِ فَي مِنْ فَرَبِيًّا مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّمَاكُوْ اعتلاً من مرأس الك ترسيناه بحلة مول من كويس في كياب اور جس کویس نے نہیں کیا جضو علیالسلام نے ہرقسم کے بیٹن سے فیرے اس طرح يناه كُمُلا فَي اللهِ عَلَمْ إِنَّا جَعَلَكُ فِي مُحْوِرِهِ مِ وَنَعُوذُ باتَ مِنْ شُرُورِهِ في الله م تجهد تشمنول كم مقابله من كرتيب اوران کے شرسے تیری نیاہ مامکے میں آپ نے رات کویش آنے والفتنول سيم بياة تحالى أعُوّد بالله مِنْ طَوَارِقِ اللّيال مِنْ كوانے والے فتوں سے اللہ تعالی کی بناہ کیر ہوں۔

ر کے مطالعہ میں مواسی میں میں ایک کے مطالعہ میں ہوا ہے بھی قرآن پاک کے مطالعہ میں میں میں میں میں میں میں میں م بعض <del>مواقع ب</del>رتعوذ کیا ب<del>سوره لقره ب</del>ین موسی علیالسلام کا وا**قعه موجو دے** کہ جب موسی علیرالسلام نے اپنی قوم ہے کہا کہ اللّٰہ تعٰالی تمہیں ایک گائے ذریجے نے ک بخاری صبر ملم صبی کے سنن نبائی صبی على اليوم والليلمرام نسائي ص<u>٣٦٥</u>

قرآنی

كاحكم دياب وقوم نے كها، كيا آب باسے ساتھ ذاق كرتے ميں واس

كي واب من موسى على السلام في فهاما أعُودٌ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجِهالَيْنَ مِين اللَّه كِياتِه أَنْكُما بُول اللَّهِ اللَّيْ مِن اللَّهِ عَلَيْنَ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ یں سے ہوجاؤں ۔ فرمایا ٹھٹا کرنا جابلوں کا کام ہے ہیں تو تنہیں السُّد کا کلام شنار باہوں بہضرت نوح علیہالسلام کے واقعہ میں آیا ہے کہ جب اُن کیفیش برالله تعالى نة تنبيه فرائي توكيف للَّح إنَّ أَعُودُ إِنَّ أَعُودُ إِنَّ أَنَّ أَسْمَلُكُ مَا لَیْس لی به عِلْم (سورة مود) له الله إستری ذات کے ساتھ بناه مانگنا ہوں اس بات سے كرتھوسے كسى اليى چيز كامول كروس كامجھ علمنیں ہے جھنرت گورے علیالسلام کے واقعہ کامطالعہ کیئے ہوب عزيرمصري بوي نے آپ كوئرائى كى ترغيب دى توات نے فرمايا معاد الله الله ربي احسن منوائ (سورة يسف) بناه بخدا، وه توميامري ب اُس نے مجھے عزت دی ہے، ہیں اس کے ناموں میں کیسے خیانت کر سكا ہوں۔ پھرجب ٹوسف علىالسلام كے ايك بعالى كوچورى كے الزام میں روک لیا گیا تو بھا ٹیوں نے کہا کہ اِس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لواور إس كوتھيوٹر دو۔ اس كے جواب بين ھي ٽُويٽ ڪئيرالسلام نے فسار مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَاخُذَ إِلاَّ مَنْ قَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدُه إِلَهُم توصرف اسٹخض کوروکیں گے جس کے مل سے ہاراسامان برآمہ ہوہے ' حضرت مریم کُے مجوہ میں نہائی کے دوران ایک فرشۃ انسانی شکل مِين بَنْجُ كُيا. آي جُهِ المُنْمِينُ اور كَيْنِهُ لَكِينِ، اَعْوُذُ بِاللَّحْمُنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِتًا (سورة مريم) من خلائدر جان كيناه من آتى مول تجمي

اگرتوخاسے فرنے والاہے اورجب رئے پیا ہوئی توان کی والدہ نے

ان افغاظ کے ساتھ خدا تعالیے سے استعادٰہ کیا اِنِّٹِ اُعیدُ ہُمَا دِیکُو کُو کُورِی کُوری کُورِی کُوری کُور

مورة اعراف بن الترتعالى كاارثاده به وَرَامَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُولِ نَوْعَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مُراتَّةُ مَسَمِيْعَ عَدِيرَهُمْ جب مِي الشَّيْطُول كَوْمَ سِيَجِيرُهِيا لِمُرورَّةِ التَّهِي بِنَاهِ طلب رُورِينَكِ

(الدخان) میں انے اور تمهائے درب سے اس بات کی بناہ پیطم آہوں

كرتم مجھے سنگسار کردو۔

وہ سُننے والا اور جانے والا ہے۔ قرآن پاک میں یہ تم بھی موجورہ ہے قُلُ اُ اُسِیّا ہِ اَنْ اَلَّ اِسْکَا اُسْکَی اِلْ اِسْکَا اُسْکَی اِلْ اِسْکَا اَلْکَی اِلْ اِلْکَی اِلْکَ اِلْکَا اَلْکَی اِلْکَ اَلَٰ اِلْکَی اَلَٰ اِلْکَی اَلَٰ اِلْکَ اَلَٰ اِلْکَ اَلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اِلْکَ اَلْکَ اِلْکَ اَلْکَ اِلْکَ اَلْکَ اِلْکَ اَلْکَ اِلْکَ اَلْکُ اِلْکَ اَلْکُ اِلْکَ اَلْکُو اِلْکَ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُو اُلْکِ اِلْکَ اَلْکُ اِلْکُ اَلْکُو اُلُولِ اِلْکَ اَلْکُو اُلْکِ اِلْکُ اَلْکُو اُلْکِ اِلْکُ اِلْکُ اَلْکُو اُلْکِ اِلْکُ اَلْکُو اُلْکِ اِلْکُ اِلْکُ اَلْکُو اُلْکُو اِلْکُ اِلْکُ اِلَٰکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اِلْکُو اِلْکُ اِلَٰکُ اِلَٰکُ اِلْکُ اِلْکُولُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُو اِل الْکُولُو اِلْکُو اِلِلْکُو اِلْکُو اِلْکُو اِلْکُو اِلِلْکُو اِلِلْکُو اِلِلْکُو اِلْکُو اِلْکُو اِلْکُو اِلْکُو

علائی شروس بواسبے استعادہ سے مسمون پر ہی تیں۔ ہس اعود بدب الْفَسَلِقَ لُمُوكُم مِیں شخ کے مالک کی پناہ مائنگا تہوں۔ قُکُلُ اعْوُ دُرِ بَرَبِّ الشَّاسِ کموکر میں لوگوں سکے بیرور دگار کی بناہ مائنگا تہوں یغرضیکر اِن دوسور تو مہرِ نُخطف قِسم کی بلزیُول سے بناہ پیڑنے کا طرابقہ سکھالیا گیا ہے۔

دران وسنّت میں تعوذ کے مختلف الفاظ بیان ہوئے میں جن میں سے کھے عرض کرنے گئے ہیں۔ قرآن ایک ایک عظیم نعمت ہے، جب کوئی شخصا<sup>ل ہ</sup> سے استفادہ حاصل کرنا چاہے گا توشیطان صروراس کے داستے میں رکا وط بنے گا،اسی لیے اللہ تعالی نے تعلیم دی ہے کہ جب قرآن کریم کی الوت كرنابيا بموتو اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْخُطِنِ الرَّجِبُ مِرْيُصلِ كُرُو

بِستْ عِلِللَّهِ الرَّحْمُ إِن الرَّحِيثِمِ

شرف کرتا ہوں الشر تعالیٰ کے نام سے چینے ضربان اور قرم کرنوالاہے کا تنہ کی اور کا مقتر طالب سے ایس جیس کی کا

کل تعود کے باسے میں تصوراً سابیان ہواتھا۔ قرآن پاک کی تلاوت شرع کرنے سے پہلے انگوڈ باللہ مِن الشّیکیطین النّجینیم

پڑھنا صروری ہے اس کی صواری حکمت بھی ہومن کی تھی مصرین کرم ہڑا۔ بیں کہ تعوذ میں اعتصام الشر بایا باتا ہے بعب کوئی اعوذ بالنہ بڑھتاہے تو وہ کویا الشریعالی کے ساتھ جینگل مارتا ہے کہ مذاتعالی اُسے تمام فعنز ں

اور خاص طور پیشیطان کے نتنہ سے اپنی نیاہ میں لے لیے۔ اَب آج دِستُ جِواللّٰجِواللّٰجِ اللّٰجِ اللّٰجِ اِسْرِ حِمْتِ عَالَیْ مُحْقِرُ اللّٰجِ اللّٰجِ اللّٰجِ اللّٰجِ اللّٰجِ

مفسّرین کرام فرن<mark>گ تے ہیں کہ س</mark>م الشّمیں دوجیزی بطورِ فاص پائی باتی ہیں،ایک الشّرتعالی فات پڑیمان اور دوک راس پر <del>توکل بجب کو ئی</del> شُخص کسی کایزشیر کونشر فرع کرتے وقت دیست واللّیے السَّحَدُمان السَّحِیشِرِ

یٹھفا ہے تواس کامطلب بیر ہونا ہے کہ میں لینے پرور دگار الشّرام علالاً ہر ایمان رکھنا ہول اورائشی کے <del>جو قسے</del> پر بیکام متر فرع کرنا ہول ۔

قدیم زمانسے لے کر آج کا کو آورشرکت ہیشہ اکثریت میں ہے بین ال کے مقلید میں اللہ وصدہ لاشر کی پر ایمان لانے والے اَقَل مِّسْنَ الْقَلِیٹ لِینی قبل تعدادیں سے ہیں ۔ کج بھی دنیا کی کل آبادی کا فالب حصر

دلطِ مضایین

> ربراللر سے ابتدا

گفار وشکین بریشش ہے مشرک لوگ کوئی کام تشر*وع کرنے سے پہلے* لینے معبودانِ باطلہ کا نام سیلتے ہیں ۔ پڑانے زمانے کےعرب کے مشرکین لینے معبودان لات ، منات اورعز کی وغیرہ کا نام لیلتے تقے برحضرت وْس علیلولو

کے زمانے کے لوگ ود ، سواع ، نسر وغیرہ کا ام ہے کہ کام کی ابتداء کرتے تھے۔عیسائی اجھی باپ بٹیا اور روح القدس کا نام لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جب دنیایس اسلام کاسولی طلوع ہوا تواس کے ماننے والے ا بل ایمان کویم دیاگیا که وه هر کام الترتعالی کا نام لیے کر شرع کیا کریں جوکر محبور برحق اور وصدهٔ لانشر كيب بي انتيان پرحضور عليالصالوة والسلام بيج سب بیلی آیات نازل ہوئیں اُن کی ابتدار بھی اسی تھے کے ساتھ ہوئی اُقدی اُباسسیر كَرِيِّكَ اللَّذِي فَ خَلَقَ أَس يروروكاركانم ليكريِّر عيدُ مِن في يداكيا -قرآن ایک میں اللہ کے اسم ایک کے ذکر کی بار بار تلفین کی گئی ہے سورۃ مزمل میں فرایا وَاذْكُرُ اسْتُ مَرِيِّكَ لِين رب كينام كاذكركرو سورة اعلى بيسب وَذَكْرَاسُهُ رَبِّهِ فَصَلِّي لِنه ربُّ الله الله عمر عازيرهي، اسي طرح سورة احزاب مي ب العايان والو! أذْكُرُووا الله في خَرا كَيْ وَلَا الله فِي كُوا كَيْ وَلَا سَتَعِوْهُ وَمُو كُرِّةٌ وَّأَصِيلًا التَّرَتَعَالَى كَانُوبِ وَكُرِكُرُواور صِحْتَام اس كَي تسبيح بيان كرو بهرحال الرايان كويرهين كركن بي كدوه مرايط كام كى ابتداد

امام الأدبج حصائص اور دورك منتسرين فرات بي كرم راجعي كام كرفتوع بين خواه وه تصابا بينا بي بورب الشرائي في جائية بيونير تصور علي الصافي الواقل لل جنون ميل ملاهم الدور الشراك ميك

بسمالتُرسے کریں۔

كافران بي لي كُورُ أَمْنُ ذِي بَالِ لَـ مُرْيَبُ أَبِيسُ مِرِ اللَّهِ فَهُو اَقْطُعُ مراحيا، مبانز اورشان والاكام أكرب الترسية شرع نهير كيا مائيكا توه كام دُم کے جافر کی طرح ہوگا بینی نے برکت ہوگا۔ نبی کر عملیالسلام کا یسی ف بان ہے كرس خطير كى ابتدا بين بيم المترزير عي حافي الني الأرتعالى كا نام زايا جائے غور آخر کا در مادی آدم کا طرح ہوا ہے۔ فیھو آجنے م وہ مذامی آدمی کی طرح ہوا ہے۔ لهذا ہرجاز کام کی ابتداء میں طور تعظیم السرکا مام لیاضروری ہے۔ مورة نمل كي آيت ٢٠ جداية ومن شكيه من وانكر بسير الله النَّحْمُونِ النَّحِيهِ عِيْمَ نِجْرَعَاهُ مِحْدَثَينَ اورفقها نِي كُرامِ كاس بات ير اتفاق بے کرقران پاک کی محم وبیش ۲۱۱۶ ایات میں سے مبرالہ الرحمل الرحم ایک ایت ہے اور پر جزوقر آن ہے۔البتہ اس ایسے میں اختلاب ہے كرسيم التَّر مبرسُّورة كا حزوهي ب يانهين - المام الْبُعنيفةُ اوراَپ كے بيروكار

چوبی برمالت الرحمن الرحم قرآن باک کاجروسید - اس یداس که بی وی در برمالت الرحم قرآن باک کاجروسید - اس یداس که بی وی ایمال بی بی وی ایمال بی ایمال ب

قرآن يك كو لا تقدنين لكاسحتي كيؤ كمالة تعالى كالشاوسية لَا يَمَسُّنَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعه) اس کووہی ہاتھ لگاتے ہیں جو یاک ہیں جھنو علیہ لسلام کا فرمان بھی کھیے لا قَدَسَیّم الْقُوانَ إِلْاَوَاتَ عَمْلاً مِعْ لِعِي طِهارت كَ بِغِيرِ قران إلى كو المقدل الله في غاني قران إلى كى كوئى تهيت خواه وه بهمالله الرحمن الرحيم بي بواكريسي عليه و كاغذ بريهي بحقي بهوئي بهوتو مشرعي ناياكى كى مالىت ميں كئے اچھے نہيں الگايا جاسجة السي طرح فست آن كاكو أي حديثمول بسمالي<mark>ا الحرا الرحم ح</mark>بّ أوي ياحي<del>ف و فناس و</del>اليعورت كم بيه يرفي عائز نهير البتهاكيب بات سے بسمالة الرحمل الرحم ويحد ذكر بھي ہے،اس ليے ناپاكآ دي طور ذكراس كوثيعه مخاسب كيونحه وكرم مرحالت بن رواسيد بينامني نايك مرديا عورت كالترسون استغفار، ورودشرلعيف بسجان الشر، الحراش لا إله الا الله اورم الشرط وريحا بيد. البته واتحه لگانے کی ممانعت ہے نازمين سورة فاتمست يبل اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ النَّجِيهُ وَرُصِي صروری ہے کیونکھ شورة فاتح قرآن کا حصہ ہے جس کے متعلق قطعی تمہیے دیا ذا قَرُأْتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِلِ الرَّجِيْرِ والنَّمل إوراس كے ساتھ دبیٹ جراللّٰجِ الرَّحْلُون الرَّحِیتُ ویرُسِناسنت ہے ۔ خانخوا امراعو زالتہ اور مبمالتر دونوں استریٹ میں اس سلے میں حضرت انس کی روایت ہیں آ تا گئے کہ یں نے صنوعلیالسلام ، حضرت البُّر بحرثُ اور صنرت عمرُ <u>کے پیچھے نیاز طی</u>رے مگر کسی نے بھی ہم السّٰر بلند آوازے نبیس بڑھی۔ اُوینی آوازے قراَت اُنھوللہ سے ت*اریع کمتے* 

تنے ، ناہم بسم النّد کا بیصنا ضروری رسنت ہم کے بعد رسیب مورۃ فائتی پڑھ کر دُوری سورۃ السنے سنتے تو دونوں سورتوں کے درمیان بھی ہم النّبر پڑھنا متنب ہے اور کڑھنے در قطی میاا فیض القدیشرہ جاس صند پڑھی کوارائی کا راقطی جالزات بہتی طابی سات سم سائل

والا ٹواب کاستی ہوگا۔البتہ اگر دوسور توں کے درمیان اسم اللّٰہ زنجی پڑھی جائے تو غاز ين خلل واقع نهيس ہوتا احناف إسى بات كافتوى فيتے ہيں۔ <del>جانور ذرج کرتے وقت ب</del>یمالٹر رامضی <del>فرض ہ</del>وجاتی ہے کیز بحدریات کا شعار ر به مار بوقت فریح ہے۔اگراس موقع پراللہ کا نام نیں ہے گاہم اللہ اللہ البرنیں کے گا. توشعات فلات بوكا قرآن باك مين المترتعالى المحرم موجد في فَاذْكُرُوا سُرَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتَ (المع) اوْتُول كَي قطار ص والنّر كانام له كرنخ كرو قرآن باك مير السّراق الله كايد فرال جا وتورب وَلَا تَأْتُ أَقُ إِمِمَّا لَمْ يُدْكِرُ اسْتُر اللَّهِ عَلَيْ إِ (الدنعام) جن ذبجير برانستر كانام نه ليا گياېو، اس كوست كها ؤ، وه مردار كي مانند<del>،</del> البتراكركوني شخص لوقت ذرع سم الشرال الداكر كرك المجول مانية وأس مريي معافی ہے کیونکر صنوعلیالسلام کافران الہے کہ اللہ کا ام برمون کے دل من ہوا ہے۔اوراگرقصداً اللہ کا نام نہیں لیا تو ذہیے حرام ہوگا کرید کت ابراہیمیہ کے عالوں

ہرکام کوئی گاکام ہوطارت، صابعیان بر برید بر استان کار استان کے استان کی کام ہوطارت، صابعیان میں میں استان کی ا میں المان کے پاک نام سے شرق محرف بایش بھو مطالا المام کا ارشاد کے کہ جس کھر استان کے باک نام سے شرق محرف کے مدا میں میں کا استان کے اللہ کا استان کے اللہ کا استان کے اللہ کا اللہ کا اللہ ي تكولوكموديد والله توكات على الله من الشكام المراسر کے بھروست برچلا ہوں آپ نے گھر ٹیں داخل ہونے کی دُعا اس طرح سکھا کی مَ اللهُ وَلَا إِنَّ أَسْتُلُكُ خَسَيْرُ الْمُولِجِ وَخَيْرَ الْمُخْرِجِ بِسْمِ واللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا نَوَكَّلْنَا لَهِ اللهِ إِمْ تُحرِن فِيتَّ

ك علاييم والليالسائي مك، وقرائيريث الله ترزي ماكمين مله الدواؤر ما يس

سے داخل ہونے اور خیرست سے جملے کاسوال کر آ ہول ہم اللہ کے نام کے التحري داخل ہوتے ہي اور اپنے برور دگار الله برہار بھروسے مقصد یہ ہے کرجب بسم اللہ کما جا آہے تواس بیضل مخدوف ہو اسے آدمی فل کی مناسبت سياسم التركه اب كرالله تعالى ك نام كى بركت سيس كها آ بيياً مول يا ببنراً مول ياسواري ربيطينا مول ياكوني ديجيكام كمراً مون بصرية الممارة كے جيوٹے بيلے عمر ن ابی مائر حضور كى بروٹس میں تھے ان كاشار حيو كے صحابول میں ہورا ہے۔ کھاناتیارتھا۔ بچے نے دور معطے ہی کھانے کی طرف طِ وَمُرْبِعايا يَحْضُورِ عَلِيالِسلام نِي فَرِنّايًا · لِي بِيلِينًا إِ قَرِيبٍ بِهِوَرَاتِيقُو، بِهِم النّسر

بِيُصوكُ لَ بِيمَيْنِكَ لِيَنْ والْمُن لَهُ قَدِئَتِهُ هَا وُكُلِّ مِمَّا يَلِيكُ اور لینے سامنے سے کھاؤ آپ نے کھانے کے متعلق عارچہزوں کی تعلیہ دى جى بىل بىم الله بھى شامل سىنے ـ

بے اللہ میں اسم کے ساتھ ہو" ب" انگی ہوئی ہے اس کے بہت "ب اردائم معنی آتے ہیں۔اس کاشہور معنی تومصاحبت یا رفاقت ہے مگریہ تبرک اور استعانت کے لیے بھی اتی ہے تاہم میاں پرتینوں عنی مراد میں - اس طرح اہم اللہ کامعنی پیروگا کہ میں بیرکام اللہ تعالی کے نام کی رفاقت سے اور اس کے نام کی بركت مساورات كي مروسي شروع كرة مول - بيسيم اللّه الرّحير الرّحيم میں تفظ المترائم ہے اور رحمان اور رحیم صفات بئیں۔اسم التر تعالی کی ذات کو ظ ہرکہ ا ہے جب کہ اس کی ہرصفت اُس کی کسی ز کسی تبی کوظ ہر کرتی ہے اہم عِدالحريم جليٌّ نے اپني كتاب الدنسان الكامل ميں محالم يريك كوركم والله

<u>ى</u> چوفېم <u>ېېرىمىين ت</u>ېو، <u>خيال بېرى صور</u>ېو، وېم <u>م</u>ين عاصر جو، نځرمېرم تېرتب، عافظه يې محفظ بر بعقل مي موجود بو . فرات بي كدائم لول كدي ذات كوسمجامات اسياس كے بغیر ذات كونىين تجاجا كا اور اسم كاففوم ہي ہے جوعوض كرديا. النان كوئى مى كام كرنا جائب، أله الدينكيل كسبنجان كياتين چيزول کي صرورت ، و في ب (۱) اسبب فرائم کرنا (۲) انتها بک پنيا يا (۳) تمرات مرتب کرنا جهان کساسب فراہم کرلئے کاتعلق ہے ،اس راہم النّہ كاتصرف بوتاب يونكر الله ُ خَالِقُ كُلِّ اللهِ عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ والاالله لہذا اِسی ایم ایک کے ذریعے سے سی کام کے اباب دریا ہوتے ہیں ۔ اِن اسباب كو اخريك قالم رمحسامي عنروري ب ورند كام ادهوراره مبائر ان اسباب کو انتها تک قائم کھنے میں صفت رحان کار فرما ہوتی ہے ۔ کہ وہ بڑاہر بان ہے۔ بھرحب کاممکل ہوجاتا ہے تواس کے غرات مرتب کھنے ين صفت رضم إلى اتفاضا بواكرتي ب د بناجب و في تفض كوفي كام كرنے لگا با وربشه برالله الرَّحْمِ اللّه الرَّحْمِ الرَّبِي مِنْ مِنْ الرَّبِي مِنْ مِنْ الرَّبِي اللّهِ الرّ مطلب یہ ہوتا ہے کروہ ال تنیول اسلئے یاک کے وسیلے سے کام یکیل عِلْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ الدُّنْيَا وَرَحِيتُ وَالْاخِسَةِ <u>يعى صفت رحمان من عمويت</u> إلى جاتى ہے ۔ لهذا اس ونيا ميں الله تعاليم نیک و بد اور موس و کا فر برلحیال قهربان سبے اورسب کو صروریات زندگی بہم پنیما آہے۔ البتر مفت رحیم کاتعلق صرف آخرت سے ہے، اہذا آخرت کے انعام واكرام صرف مؤمنول بربول كي جب كدكفار مبتلائ عذاب بول كم بهرحال

بسم السُّميرية تنيول صفات پائي جاتي مِي - السَّروَاتي نام <u>ب</u> اور <del>رحمان ورحميم</del> اس کی صفات ہیں۔ ہر کام کی تھیل کے لیے ان مینوں اسمائے پاک کی ضرورت بوتى السيام السرالم الرحل الرحيم من تينون الم المي إي-اسا كومخفف كرنے كى رويت دُنيا ميں عام بودي بي ب انگريزى تعدن ميں اس وباء کوخصوصی پذرائی علل ہوئی ہے۔ ڈگریوں کے نام ایم اے ، بی اے ، یی ایچ ڈی کی قبولیت کے بعد لینے نامول کی شخفیف مجمی عام ہے جیسے . رغیم الرحمان المری کی سجائے زیڈ اوسلری لھا اور لولا جانہے ۔ اس می بیضہ اکوا اور مى دارى خام فرات ديك كرونام الله تعالى عرف منسوب بوراس مي تخفيف كمنامكره وتحركي ب - بيدع بالصير كوصرت صدكها باعبالهم كرجال اور علجير كوميرصاحب كرديا غلطه يدالله تعالى كي صفات بن اوران كاطلا كسى مخلوق بركر ناجائز منيس اس ليديز المسكل عبالرحمان يا حالمجير كركر كرائي في عامیں سے انسان لینے آپ کوالٹر تعالی کا عبدظام کرے ۔ السرتعالي كے نام كى يركات كا ذكراها ديت ميں بھي آ باہے صنوعلياللام سواری برسوار تھے آری کے بیچھے ایک دوسے صحابی بھی بھٹے تھے ۔ اماک سواری و مفور کی تو بیتھے بلیطے صحابی نے عربی محاورے کے مطابق کہا تعیس الشيطان يعنى شيطان تباه بوبضور على الصالحة والسلام في فرماياً والسامت كو، كيونكم الياكينے سے شيطان تهجيا ہے كەمىرى تھى كونىتىت سے جبى وج مع مجع برا الملاكها جار المسبد أي في الفي المعام الله كومن احدّ كى روايت مين آبه إذا قُلْت ببشير اللهِ تَصاغَرُ حب م مرالله كُلّ معارف القرآن ول تعمل اليم واللية ام أن أي علي مندا صريبي <u>هم م</u>

وشیطان دلیل ونوار موگا صغیر کامی چیدا مواسب فرایاب مالتر کسف سیفیطان محھی کے *دار چھ*ٹا بابن جاتا ہے۔ جب صلح صیبیر کامعارہ لے ایا توصرت علی کو ضبط تحریمیں لانے کے .... ع سمالتا ميكها كيان اسني اس كى ابتدار سمالة الحمل الرحم اسمى اس بيكفار ف اعتراص كردياكم بم رحان اور تحيكونياس مانة، لهذا بران طريق كم مطابق بِسْمِيكَ اللهُ مَرِّكُ الفَاظِ لَهُ عَلَيْ اللهِ السَّرِتِ السَّرِتِ السَّرِتِ السَّرِتِ السَّرِي السَّرِتِ السَّرِي السَّرِي السَّرِتِ السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِي السَّرِينِ فِهُ أَيْ قُيلِ ادْعُوااللَّهُ آوِ ادْعُوالْيَحْمِنَ اللَّهِ مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْمُسَكِّمُ جَمَّرًا (نی اسرایل) خالعالی کوالنگر کے لفظ سے یا وکرویا رحمان ورحیم کے ا ساتق، اُس کے سالیے نام بھلے ہیں مشرکین محص مہط وھرمی کر ہے ہیں كدريمان ورثيم كا ذكركيب نهبير كريسته حالانترصفت دحال سير كالاست يحالات فيجود ادر رحيم سيمعنوى اوراً غروى كالات آتي بير بهر حال حضور ف فرما يكمشكين حب طرح بياستے ہيں اسى طرح المحھ دو۔ جنانچ پر عابرہ عدميبيكي ابتلاء صرف الله تعالىك امسكى كى الم

قرآن يك كي ابتداد بديسير الله الريح لمين الريحية مركي ب سعبوتي اوراس کی اُنتا وَالسُّاسِ کی س میرونی ہے۔ اس کے متعلق عزنی میمشہور شاعر ثنائي موكداولياء السري سي تھے، فراتے مي -اول وآخرقرآن زيرحب برباوسين یعنی اندر راهِ دیں رہبر**توت** رانس قرآن پاک باسے منروع ہوا اورس پیغتم ہوا ہے، دین کے داستے میں تیری

اقتل و

أخرقرآن

راہنائی کے لیے پی نسخہ کافی ہے شنائی شفیر کھی کہا ہے ۔ گردِقرآن گردزانگه مرکه از متر آرگرفت س ال جال ورست از عقوب ال حال و ازفتن قرآن *گے گرد* ہی گھوٹو کیونکہ چیخص قرآن ایک سے اخذکر بگا، وہ اُس جال میں خراسے ہے مائے گا اور اِس جال میں فتنوں سے مامون مسے گا۔ یہ اس قدر ابرکر <u>مجا</u>ئے۔

مفسر س کرام فراتے ہیل کر بندے کی تین حالتیں ہیں بہلی حالت اسبحان کی ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ اس جہال معبود برجی کی عبادت کر ہے، اور

اص کے ساتھ کسی کوشر کیا نہ بنائے انسان کی دوسری حالت برتن کی ہے۔ انسان کافرض ہے کہ اِس فرنیا ہیں ایسے اعمال انجام فسے کہ رِزخ کے لیے الله تعالی کرمت کوساتھ کے کر جائے زکر خالعا کئے کے خضنب کو ہے

جائے اگرائس نے قرآن یک سے راہنائی عال کی تو برزخ میں صی سرخرو ہوگا. اور عير آخرت مي توالله تعالى مهراني مهراني وهراني وگي ميراش كي تيسري عالت ہے بغرضی کے شخص نے دُنیا میں اللہ تعالی کے صراطِ متعیم کو کچڑایا ، وہ

برزخ میں اُس کی صف<del>ت رحیان س</del>یم تنفید ہوگا اور آخرت میں صف<del>ت رح</del>یم کا

سُورة الفاتخة" ا

## أسحاء القرآن

ریہ قرآن یک کی ابتدا ہسورۃ فاتحہ سے ہورہی ہے۔اس <u>سلسلے</u> میں م <u>پیط</u> قرآن پاکی غطمت کا کچھ بیان ہوا تھا۔ اُس کے بعد <del>ریم خ</del>قر مُفتاک ہوئی او <u> چورہم التر کے تعلق مخضراً عرض کر دیا ہے اُب آج کے درس میں قرآن پاک</u> كي ختلف اسما اوران كم خصر تشريح بان بوكي.

قرآن

قرآن کا مارہ قرابے،جس کالفظی مینی جمع کرنا ہے بیونکہ براسے میں فرف كوجم كيا جانا بيد، أيبله وتراير من كماني بين استعال بوتاب اور متعرد مقامات يراً يائية وَأُوْتِي إِلَى الْمُكَ الْفُدُّ إِلَّ لَهُ لِلْالْكِ الْمُدِّرِكُمُ يَهُ وَصَنَّا كِنَعَ (الانفام) لييغير! آب كردين كرير قرآن ميري ون وی کیا گیاہے تاکہ اس کے ذریعے مین میں اور سی سے ایک رہیا ہے اول

ِإِنَّ هَا خَالْفُ أَلِانَ يَهُدِي لِلَّذِي هِيَ أَقُوهُ رِنني *اسلِيل) بِيقرآن وه راسة* وكهاتب بوست زياده سيهاس رانًا أنْزَلُ إلى قُلْنا عُرَبِيًّا لَعَكُمُ تَعْتِ لُونَ (نُوسِف) بم نے يوران عربي ذبان مين ازل كيا ہے اكم تم توج ر ای باک کا ایک نام فرقان مجی ہے۔ فرقان کامعیٰ ہے فیصار کھنے والى كتاب . قرآن پاك حق وباطل ، ا<u>يان وكفرا ورهيح اورغلط كے درميا فيصلہ</u>

كرا ہے مينام سورة فرقان بي اسطرح آياہے كارك الّذي كَ إِلَّا

الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِمُ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيْرًا الرَكتي

وہ ذات جس نے لینے بندے ب<u>رخوان انل فرمایا ک</u>کہ وہ تام ا*وگوں کے*لیے أگاه كرسنے والا اور ڈرانے والابن جائے۔ تذكره كامعني بادول في سهد قرآن باك عام محدوسيان اور ديگر صروري اتي انسان کو یا دکرا تاہے، اس لیے اللہ تعالی نے السے نکرو کے نام سے پکارا

ب جيان هافيه تُذكِكة (المزل) يرقركن باود لحقى ب أجل كى اصطلاح میں مذکرہ کا لفظء بی میں کھٹے پھی فرلاماتاہے، تاہم اس کامهل

معنیٰ ب<u>ار د مانی</u> ہی ہے۔ قرآن پاک ہلیت بھی ہے بھیے فرایا کر ریقرآن ماہ رمضان میں نازل كياكيا بِحِكَه هُدَى لِلنَّكَاسِ وَمَبَيِّنْتِ مِّنَ الْهُدُلَى (البقوه) لَوُول

کے لیے دایت ہے اور اس بی دایت کی ملی نشانیاں ہیں رید قرآن ترسم عالمیں اور بائنصوص انسانوں کے لیے دائیت ہے۔ بدلیت کامعنیٰ راہنائی ہے اور یہ زندگی کے م<del>رموڑ</del> میر را بنائی کر آ ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کو کس طرح حاکمی<sup>ں</sup>

الله تعالى في قرآن كونور عبى فرمايا وَأَنْنَ لَنَ الدّ كُوْ ذُورًا مُّرَّا مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّه

(الناء) ہم نے تمهاری طرف کھی دوسنی الدی فور کالفظی معنی روشی ہے اور یرالنری صفات بھی ہے۔ نور کا اطلاق اس مجازی روٹنی ( £ ایونا) پر ہو آ ہے اور دومانی روٹنی پریھی جس کے ذریعے انس<u>ان کی ر</u>وح اور <del>قلب منور ہوت</del>ے

ہیں۔ اُن کے شکوک وشبہات مغ ہوکر پائیز گی عال ہوتی ہے۔

قران الك كو بمارَ سي عني تعير كياكيا سع هذا بصاب من وبي كمر

جس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے ہو <del>آ</del>لی <u>روشنی پیا</u>کرتی ہے . بصارت اُٹھ

(الاعراف) يه تهاك دب كى طوف سربصار مين و بصار المعيرت كى جعب

ک<u>ی رو</u>نی کو کتے ہیں جبکے بصیرے دِل کی روشیٰ کو۔ قرآن يك كاليك ام روح بهي جه. وكذايك أوُحيَ الأياك

رُقُحاً مِنْ أَمْرِينًا والشوري)اوراسطرح بم نے لینے حکمے آپ کی طرف روح ازل فرمانی عام اصطلاح می<del>ں موح</del> ائس چیز کا نام ہے کہ جب کسی حائز ہیں داخل ہوتی ہے تواس کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب روح الگ ہوجاتی ہے توانسان ماکو ئی بھی جاندارمردہ ہوجا تا ہے۔ قرآن یاک اس محاظ <del>سے وہ ہے</del> کراس کے ذریعے سے انسانوں کوروعانی زندگی نعیب ہوتی ہے اور وہ گمراہی سے نکل کر روشنی ہیں آجاتے ہیں۔

قرآن ماک رحمت ہی ہے سور انتحالی ہے وَمُنَّ لِنُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبُكَانًا لِلَّكُلِّ شَكَيْءٍ قَهُدُكُ قَرَحُمَةً مم فَآكِ كَاطِف بِكَآبِ

الارى جوم رحيزى وضاحت كرتى ب اوريه برايت اور رحمت ب، رحمت کامعنی مربانی ہوتا ہے بچنامخیر جولوگ قرآن پاک واختیار کرتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت ان کے شاہل مال ہوتی ہے اس بیے قرآن کو رحمت سے موسوم

قرآن يحيم وشفاهي كهاكياب ونُنازِّلُ مِنَ الْقُدُانِ مَاهُوَشِفَاتْ ر رور المرادر وي المرادر المرادين المرادين المرادر ال رحمت نازل فرمایا اُن نوگوں کے لیے جوایان لائے ہیں اور اس پڑل کھتے ہیں جس طرح ما دی دوائیں حسانی بیارلوں کے لیے شفاء کا باعث ہوتی ہیاں طرح قرآن پاک رومانی بیارلول کے لیے شفا ہے ۔ تریزی شراعیا وراب جراعیت -كى روايت بين آ بالي كرحضو على السلام نے مندرايا عَلَيْ كُورُ بالشَّفَ آئي بُن

یعی شفار کے لیے دوجیزوں کولازم پیڑو۔ ایک قرآن پاک ہے جو روعانی تالیل سیسشفا دیا ہے اور دوسری شہر ہے ، جس میں البیّر تعالی نے بست ی جہانی بیار نواور مصلی شمر پیلا کی ہے۔ النیّر تعالی نے چھو ڈیٹی تھی کے پیٹ میں نبایت دی کہ وہ ہمیشہ پاک چیز ہوشیو والی چول اور صاف سختری فذا پر بیٹیٹ ہے ۔ یہ قانون قدرت ہے کہ شمد کی تھی گفتگی پر نہیں بیٹھتی ۔ اگر کو ڈیٹھٹی ہے ۔ یہ بیٹھی پائی جائے تو محت سراکی سختی گفتگی پر نہیں بیٹھتی ۔ اگر کو ڈیٹھٹی مجاسست پہ مکوڑوں پر تحقیقات کی ہیں، وہ استھتے ہیں کہ شمدی تحقیوں کی سرار ملکمتھی ہوتی ہمکوڑوں پر تحقیقات کی ہیں، وہ استھتے ہیں کہ شمدی تحقیوں کی سرار ملکمتھی ہوتی

سکوٹروں پر تحقیقات کی ہیں، وہ کھتے ہیں کوشمد کا تحقیوں کی سردار ملکہ تھی ہوتی ہے ہے عربی زبان ہیں لیوسو سے سکتے ہیں، اگر کو ٹی تھی گندگی میں ملوث پا ٹی ہا تو واگر فرقار کر سے ملد سے سکتے ہے اُس کا سرتن سے ڈباکر دیا جا آئے لیا تھا تا ہت ہوجائے تو ملکہ کے تئم سے اُس کا سرتن سے ڈباکر دیا جا آئے لیا تھا نے شند کو نہایت ہی کا ہمزہ چے زفر ایا ہے ، میٹھیاں لیٹے بچول کو بھی کھلاتی اور

والی ایش میں اس کے ذریعے انسانوں کی ہالت وُور ہوکر اُن میں انھی ہتیں پیلا ہوتی ہیں۔ امام شاہ ولی السُّرُ شومِ تے ہیں۔

 قصے كهانيال ،النى كسيدى إلى ضنول محص ہے وعظ ونصيعت برى بندجرن اسى كەللىرنى قرآن كانام مۇطنت مجىركىاسى . سلے استعال ہوا ہے مرح بیان کامعنی بہت زیادہ وضاحت ہے وَنَدَّ اَبِ عَلَيْكَ الْمِكْتِ تِبْكَانًا لِحَيِّلِ شَيْءَ والنفل بم في آب بالي كتب ا آری ہے جو ہر حیز کی خوب وضاحت کرتی ہے۔ وہ تمام اتیں جن کامساق عقبرتے سے اعلی سے، اخلاق سے ہے یا فرمنی بالیرگی سے، فکر کی بندی سے ہے یا اللہ کی عرفت سے ، عالم بالاسے ہے یا برنے اور حشر سے، اُن تمام کی دضاحت قرآن پاک میں موجود ہے، اس میلے اس کا نامرتبیان رکھاگیاہے'۔

قرآن پاک کا ایک نام قیم جی ہے۔ قَیِّ مَّالِیُّ نُذِر بَاْساً سَرِیدُاْ رِمِّنْ لَدُّنْهُ (المكهف) التُرتعالى في اليكاب نازل كى بي بوقيم بي الكر حفاظت كرنے والى بھى ہے . يركاب نگرانى كرتى ہے اورغلط بيزوں كو باكل مِلِكُودِينِ بِي قِيم كَامِعَىٰ أَلِيَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى الْنِيَّاءِ (السَّاء) مِن مِن مَلَهُ یعنی مردور تول کے نگران اور محافظائی عربی زبان میں قیم جاعت کیے رٹری کو

ورائے اس منت الب جواللہ کی طرف سے کنے والاہے قیم کاعن الرائد کتے ہیں، اُس کا نام تھی تام امور کی نگرانی ہو ہاہے۔ قرآن پاک نے اپنام من کرورت میں بتایا ہے۔ الله کُزَّل احسن الحدیث

(الذمر) الشُّرنے سب ایجی بات نازل فرائی ۔ وہ شنشاہِ طلق اور ملک لیلوک

ہے، اُس کا کلام بھی بے شل اور بے مثال ہے، اس بے قران کو <del>من الدیر ث</del>

فرایا گیاہے نیطبہ عمیں بھی آپ سنتے ہتے ہیں آخشکن الْک اَرْم کَلاَم اللهِ اللهِلمِ اللهِ ا

پاک ایرنام خودقرآن پاکیائی مجارا ہے۔ میداکر سیلینون کیا سورۃ زیبر میں ہے۔ النتر نے بہتر ہیا بات نازل فرمائی ہو کہر کے <sup>ل</sup>یا اُمُّ مُشَدِّیا بھی مُّمَدُّی بھی مُّمَدُّی بھی م ائٹین ملی علق میں اور دیرائی مائی ہیں۔ مائٹین ملی علق میں اور دیرائی مائٹی ہیں۔

گُٹین ملتی علی ہیں اور دہرائی ہاتی ہیں۔ قرآن پاک کا ایک سام ہر ہوان ہیں ہے ۔ بر ہان دلیل کو کہتے ہیں ، ہروع می کی کوئی شرکوئی دیل ہوتی ہے، اس طرح قرآن مجیم مجم بیشیار دلائل پڑشل ہے ۔ توحید کی مائی میں الشارت الی کے تبہت سے دلائل بیان فرائے ہیں، ای کار شرک کے ردیمیں دلائل کی ایک لمبی فہرست ہوجو دہے ۔ وقوع قیامت کے

متعلق مختلف طرلیوں سے بے شمار دلائی پیش کے گئے ہیں جیت پنیر قرآن کریم کو برخان مجا کہ گئیسے سورۃ آپ میں ہے قد ڈیکا چھٹے ڈیڈو ہوگا کا رفٹن آٹ سے گئے تنتیق تمائے پاس تمائے رب کی طرف سے دلی آپ بھی ہے قرآن پاک کو اسختاب کا خطاب بھی دیا گیاہے سورۃ ابقر وکی ابتدائی اس کا تب

معجمانی ہے" اس کتاب نیست چیزے دیجیاست" ونیایس لاتعدومضاین پر مشتل كما بين موجود بين ، تاريخ به خرافيه ، سائنس ، ثيكذا رحي ، نفسيات ، معاشيات ، سياسيات، دينيات مِحرم كاب من على دلال كى كونى زكونى محر ما كالريش صرف قرآن ياك كومى حاصل ب كراس مي كونى كمينهير ب يهي الحاج . قرآن یاک کا ایک نام وکرتھی ہے۔ ذکر روسوں بیات مال ہوناہے وکر کاایک معنی و معلم ہے جس کے ذکر سے انسان میں یاداشت پیا ہوتی ہے اور دوسرا ذکر وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعلیے کا تقرب عال ہوتا ہے سُورة احزاب مي سه - العايان والوا أذْكُرُ واالله وَكُلَّ كُنِّ مُنْ لینے اللہ کاکٹرت سے ذکر کرومنداحدی روایت میں آ تاہے کہ حضور علىالصاؤة والسلام في فرماياكم أكُوثُولًا فِكُنَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُلُوا فَجُنُونُ الله تعالی کا ذِکراس کشرت ہے کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دلوانہ ہے۔ ہرحال تنا<del>لقا</del> نے قرآن یاک کوذکر کو لفت بھی دیاہے ۔جیباکہ سورۃ المجرس آناہے اِنگا نَحَنُّ نَنَّالُ الذِّكُ وَلِنَّا لَهُ كَلِيفَظُوْنَ بِيوَكَرَّمِ نِهِ مِنَالِا اور مِم ہی اس کی حفاظہت*ت کرینے <u>وا</u>ے ہی* ۔

## مسائل تلاوت

سے سلے عظمت قرآن اک کا کھوسان ہوا تھا۔اس کے بعداعوذ بالسّر بطِعشلین

مختر تشريح بيش كي هي اوراب آج قرآن يك كي تلوت مستعلى مجيد سال كابيان بو گاراس کے بعدطریقہ تفسیر کے تعلق کچھوعش کیا جائے گا اور میرانشاء اللہ سوقوناتھ کی فضیلت بیان ہوگی اور اس کے الفاظ کی تشریح عرض کی حائے گی۔

اور سیمالیتر کے منعلق کچھ مختصر طور ریع ص کہا تھا میر قرآن حکیم کے اسائے مبارکہ کی

اِس بات میں کوئی شک وشرینیں ہے کہ ذرائع علم میں سے اہم ترین فریعہ وحیالتی ہے۔السّرتعالی نے اسی ذریعہ ہے کی ملم قرآن پاک کی صورت میں نازل فرمايلب عوكر لورى انسانيت مكر لورى كائنات كم ليلي بدليت اور الهذافي كالوليم بے۔ قرآن کریم کوسیکھنا اور بھرائس پڑا کرنا توفرض ہے، تاہم اللہ تعالی نے اس کی تلاوت کامٹلد می خود اسی میں وکر فرایا ہے ارشادر بانی ہے اُسٹ کُ مکا أُوْتِى إلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ (العنكبوت) جِراتاب أب كاطف ي كى كَنَّى سِيداس كَيْ تلاوت كريس - نيز التَّرتعالي في يعيى فرمايا ب ٱلَّذِينَ اَرُدَا فِي مُرَ الْكِلَابَ بَيتُ لَوْنَهُ حَقَّ بِسَلَا وَيَهِ (البقره) جومادق

الابمان لوگ بین وه قرآن یک کی اس طرح قلاوت کرتے بیر جیسا که اس کی تلاوت کا حق ہے میں لوگ حقیقت برایان واسے میں اور الیے ہی لوگ اجر کے زیادہ

متى ہى بصرت عبدالله بن عودٌ كى روايك بن آ السے كر چشف قرآن ياك كى

له ترندی ابراب فضائل القرآن ص<u>ولا</u>

ا کال اور کیائی کے ساتھ قاوت کریگائے قرآن کریم کے مرحرف کے بدلے دس نيكيال مليس كى ينواه إن كامطلب يهي نتمجها بويضور عليالسلام نے فرايا المستمر تین حروف بی اوران کی تلاوت سے تین ایکیاں حاصل ہول گی ۔ الشر تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن کے متعلق پیلے درجے کی بات برہے کرلوگ اس پرا<u>کیان لائ</u>یں،اسمیں غور وفکر کریں اور اس سےمطابق <del>علی</del> کریں ہر توضروری ب اور بھر دورے درج کی بات بدے کو آن یاک کے الفاظ كى نلاوت برهي اجرو تواب ب، قرآن يك كےعلاده كى دوسے كلام كى تلاو*ت بر*اتنا اجرینهیں حتنا اس کی تلاوت برے۔ لہذا <del>اس کی تلاوت</del> کرنے والااكرا كانزارية تولقنا أش كوامجه حاصل بوكار یه بات ترواضح موکئی کرفران یک کی الوت کرنے والا اجرو تواب کا الصال تواب متحق ہے مگے عل طلب مٹلر ہیا ہے کہ کیا بر ثواب مڑھنے والے کے علادہ کسی دوسر في خص كويمي على مواكمة المبيان المركب الفظول من قرآن خوالي كم اُس كا تُواب دوسروں كواليسال كيا جاسكا ہے يانيس؟ اس شار مي فر كرام كا اختلاف كصير والممالك اورامام شافعي فراتي بس كة تلاوت قرآن كالزاب خود ظاوت كرنے والے كو حاصل بواتے ہمى دوكے كو ايصال بنير كيا جا سکتار وہ فرماتے ہیں کرمرنے والوں کو<del>صدقہ خرات</del> ، ا<del>ستغ</del>فار ہاؤ<del>ما</del> کا تُواہے تو بینچاہے، جج اور عمره کا تواہی مناہے مگر تلومت قرآن کا ثواہ صرف برطيضنه فيل كوماصل ہو ہاہے ۔البتہا مام الْجِنیفةُ اورا مام احمُهُ فرطتے ہیں کہ س طرح دعا، استغفار باصدقه وغيره كالواب دوسرول كومينية كي اسحاط مثير له فآوی مجری لابن تیمید ص<u>صاح</u> ۲۲۶

ہے کہ تلوت قرآن کا ٹواب ہی پینچے گا، فرطتے ہیں کہ تلوت قرآن ایک نیک علی ہے اور نیک کا فرطتے ہیں کہ تلوت قرآن ایک نیک علی ہے اور نیک کی ناتقدری نیں کی جائے گا ۔ جس طرح صد قد خیرات دو کے کے ساتھ احسان ہے ، اپر طرح ملک میں کم یہ کا دوت کا لؤاب گا کہ بدا گا میں کم یہ ہے کہ تلاوت کا لؤاب ہیں کہ یہ جس نی اس ساتھ کے اور اس کا دوت کے اور کا اس طرح دُعاکرے کہ ہو کھی میں نے تلاوت کے اجد تلاوت کے اجد نیا کہ اس کو خول فرطنے اور اس کا اجر پائے

والدین ، اسانذه ، کسی مزرگ ،عزیز رشته دار ، دوست پایخیه علیالسلام کی ذاسته مبارکه ص

كوبعي جاسب بركرسكتاب -

نفاع باد کا ٹواب فقة حنى كايم شورة حروف سند ليه يكربرا يا ذارش لين نفاع لم ي سه خشائي الله يست خشائي الله يست بهال يك ذارش الله الله يست بهال يك ذارش الله الله يست تعلق به الله يا بالله الله يك المراق الله يست الله يا بالله الله يك المراق الله يست الله الله يك المراق الله الله يك المراق الله الله يا بالله الله يك الله يست الله الله يست الله يست الله يست الله الله يست الله يست

رہ گیا ہے تو اُس کی تلانی اس کا کوئی عزیز نفلی روز سے کے وزیعے نہیں کرسکا اگر

ك يُخص كا فرضى يا نذر كاروزه جيورك جائة توه ريث شريف بي أم المؤمنين حضرت عائش صداحة السي دوارت السي كالراريت الحي طوف سيدوز ساك فدير ادا کرے ۔ مرروزے کا فدیہ عید قرفط کے مطابق دوسیرگذم یا اُس کی قیرت کے برابرست - برغاز کا بھی ہی فدید تھیے ۔ اگر کسی مرنے والے کی ناز ضائع ہوجائے . تو ائس کے دارثان ہرنماز کے بہے صدقہ فطر کے بابر فدیبا داکریں ۔اگر مرنے دالاؤ<sup>ت</sup> کرگیا ہے توپیلے اُس کے مال ہیں سے فدریہا داکیا جائے اور بھیر باقی مال تقیم ہوگا ادراگروه خود وصيت نبير كركي تواس كيغزيز يا دوست احباب فديدا داكريل . بهرجال الام الوّعنيفة ورا ماحمة كے نز د كينفلي غاز ، روزه يا تلاوت كا تُواب كى دوك كواليسال كرنا درست كيوادر بالعموم اسى يمكل كيا جاتا ب قبرسان جانے والے کو میں تعلیم دی جاتی ہے کہ سورۃ فاتحہ ارتین وفعہ قل شربیت پڑھے ياسورة ليسن بريصے اوراس كا تواب لموت كرنجش فيے بيد جائز ہے۔

بعض لوگوں بزیرے ال کاغلیہ ہوتا ہے اور وہ قرآن پاک پڑھنے کے بدیھول

حاتے ہیں، حدیث شریف میں آیا سکتے کہ جیشخص کے ساتھ ایبا واقعہ پیش کئے وہ یدند کے کریں نے قرآن یاک عبلادیاہے اس میں زیادتی یا ئی جاتی ہے اورالیا کہنا

الپندیدہ ہے لیشخص کو نہایت عاجزی کے ساتھ کہنا جاہئے کہ مجھ سے قران کے بھُلادیاً گیا ہے۔اس میں عاجزی یائی ماتی ہے اورالشرتعالی کو ہی لیندے

اكيب شلريوسي كليب كرقران كريم كواپني كافي كا ذريعة نبيس بنا ايابي كرير تلاوت يطور محروہ تحریمي ہے . امام نجاري گہنت بڑنے محدث ہوئے ہیں صحیح مخاری کے علاوہ

کے بخاری میال اعدة القاری شرح میسی البخاری مدوق ، کے والد مالا

کے بخاری سیان منظم میا کا کا بایہ سیانیا

عبول كأ

آپ کی اوربھی بہت سی تصانیف ہیں شلًا اوب المفرد، تاریخ صغیر ، تاریخ اسط <u>تاریخ کیروغیرہ ۔ تاریخ کیرو</u>طارول میش تانعیم کتب ہے۔ آپ نے اس کتاب میں روایت نقل کی اے جب کی مندمی قابل اعتبار ہے ۔ لیکھتے ہیں کہ اگر کو کی شخص کسی ظالم آومی کے ہاں اس نیت سے قرآن ایک کی تلاوت کر آہے کہ اس کے یاس میری وقنت مومائے ایر مجھے اچھا سمجنے لگے، توالیٹخص کوم مرترف کے بدلے دس دس نیکیوں کی مجائے وس دس فقیل ٹی تی اس نے اللہ کی کتاب کی اس قدر ناقدری کی کہ ایک ظالم اُومی کی خوشنو دی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے ۔ یہ قرآن پاک کو بیشہ بانے کے متراد من ہے بصفور علیا اللام کا فرمان سے

كرايبادورهي آئے گاجب ارگ قرآن كريم كوكھانے كا ذرايد بناليں گئے مختلف رسوات کی المین قرآن یاک کھانے پینے کا ذراحدین جائے گا۔ ید درست نہیں ہے۔

قرآن پاک تی تلاوت کے بعد دُعاکر نامتحت حضرت انبی سے روایت بردعكا ے كرجب آب قرآن بإك اوّل بالخرخم كرتے تولين كھروالول كوجم كيك

دعًا مائنگة تھے. بيد دُعاكى قبوليت كامو قع ہوناً ہے۔ تراويح بين خيم قرآن پر جۇمُعا كالهمّام كرنا چاہيئے كريھي متحب ، قرآن راِيان لانا ، اس كے مطابق عقية ركھنا اور اس کے اوامرونواہی برعل کرنا توبسرحال صروری ہے بھراس کی خالی تلاق بھی بڑے ائجرو تواب کا باعث ہے۔

جس طرح قرآن اک کامٹر صامنون ہے اسی طرح اس کاسٹنا بھی سقب ہے۔ بوشخص خودنہیں پڑھ کا، وہ دوکے رہے مینے ایک موقع برحفو والکا

منبر ریتشرلین فرات کے آپ نے عبداللّٰہ بن معودٌ سے فرمایا، قرآن بڑھو۔ ك منداحدو ١٩٤١ روس مل مل ١٤٠٠ بخارى صوح

، منول نے عرض کیا جھنور إ قرآن ایک آپ پرنازل بُولہے، آپ پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ منت بہ محراب آب ہیں بڑھنے کے لیے فرما ہے ہیں جن رمایا الْمِيُّ أُحِبُّ أَنَّ اسَمْعَ مِنْ عَنْيِي في اس بات كوينكر آبول كروس کی زبان سے قرآن کر پسنوں گر یعب طرح خود ٹیفناعلی دیجے کی نیج ہے، ای طرح سننابهي لينديده بيئ وصنوعلي السلام محديم كتمعيل مرحضرت عبدالترس توني <del>سُورة نساء</del> کی آلووت شروع کی اورکئی رکوع بِرُورگئے۔ بھرحب آپ اس آ*بیت ب*ر بِينِي فَكِيفُ إِذَا جِئُ نَامِنُ كُلِّ أُمَّاتِم بِشَهُدٍ وَّجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـ أَوَ لَيْءِ شَهِيْدًا تودكياكر صنور علي السلام كي أنتهوك أنسو جاري بس لسنا حصرت ابن معودٌ خاموش ہو گئے بعض روایات میں آیاہے کہ خود حضور علال الم نے تلاوت بند کرنینے کا اثارہ فرایا۔ ہبرحال حب کوئی دوسائٹنس پڑھ روا ہوتو قرآن كريم كوشنا ماسية كريري اكب بترابت مية قرآن يك كوليچھ لبچے اور نوش الحاني سے پڑھناھيم تب اوامس

قرآن پاک کولیچھ لیے اور نوش المحانی سے پڑھنا ہی تھے۔ اورائس کی ترغیب دی گئی ہے ، مدیث شرفین بین آ المھے کرعوں کے لیمر پر اچھی آواز سے قلومت کرنی چاہئے ، آجیل معبق لوگ شعور شاعری اور عشقہ کانوں کے طریقے پر قرآن پاک کی قلومت کرتے ہیں جو کرم کردہ تحری اور گذاہ کا باعث ہے۔

نوش لياتي

لسے فترائے کرام نامائز قرار شیتے ہیں۔ نلودتِ قرآن پاک کے شمن ہیں ہیے اکیے مٹلر ہے کر حس بائر پر نلودت کی جائے وہ صاف میں اور پاکستان کی داری کی جائے۔ اردگر دکا انول مبتر ہو جس تر بہر مال پاکمتر و مقام ہو تا ہے۔ اگر گھر وی کی الودت کر سے قوابی بگر فیطے جمال معین القدر چشری جامع صغیر میں ہے اور طراف اور ط



قرآن كريم كى الوت سي تعلق يدخداكك صرورى ما أل تقديو مين في

قرىب گندگى نەپو، بدبودالى جگەرىقرآن كى تلادت سوداد ب ہے . بچىرىيى ب كم نلاوت نهایت عاجزی کے ساتھ کرے اور تکن ہوتو قبلہ روہوکر تلاوت کرہے قاری کے بلینے جم اور اباس کی پاکیٹر گی بھی صروری ہے۔ بیٹسٹلہ سیلے بھی بیان ہو پیکا ہے کہ قرآن یک کی افضل ترین الاوت وہ ہے جونماز کے دوران کی جائے۔

الیی تلاوت کا ثوا ہے۔ ا

## فضائل قرآن بصواتفنير

ربیومنان دبیومنان قرآن پک کی فضیلت بحیثیت مجوی اوراس کے واقیۃ تفقیہ کے تھے۔ اَب عرض کی ماتی ہیں۔ اس کے بعد ٹردہ نامخری فضیلت اوراس کے الفاظ انجازیہ شرک

عرص بی جائی ہیں۔ اس وغیرہ بیان ہو گی.

نے رایا ہے۔ نرخ کا ب ان اسے میں ایش اسٹول جدی ہے رہے کے اسٹول میں آت ہے۔ ہیں۔ اسے اسٹے میں ایش واقعی ہے۔ سراس کے کان وارسٹے الدین

ہیں۔ آپ نے بخاری نظر ہے کہ بیسی ہیں۔ اس کے عاد و آپ کا رہے کی ٹری سند کتا ہے تھی ہے جس ہی صفرت اوم علیا الماقوں ہے لے کرا عظومیدی کم سند کتا اس بھی ہے جس ہی صفرت اوم علیا الماقوں ہے لے کرا عظومیدی ممک کی آمریکی دوایات سند کے ساتھ بیان کی ہیں۔ فران پاک کا تغییر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ قرآن کیم تمام کتا ہوں ہے انشرف کتا ہے۔ بشرافت اور

مِن فرات مِن كُو قرآن عِيمَ مَام كَابِل سِ آسُون كَاب بِ بَسُراف اور عرنت بِس اس كِ بِالمِكُوفُ دوسرى كَاب سُيس ب التَّم تِقال فَنووق لَ مُنَّا مِن فراليب اللَّهُ فَذَّلَ اَحْسَنَ الْمَدِيثِ (النهر) التَّمر في سب براب الراب التَّمر في من بات ب يروة مرسلات

یں ہے فِیایِّ حَدِیْثِ ، بَشَدَهُ فِیْرُمِنُونَ الرَّضِالَ الی کے قرآن مِنْ الرَادِه اِت پر ایمان نیں لاؤگ قرعیراس کے بعد ان کی بات اور ان کا آبازل

ہونے دلی ہے جس پرتم ایمان لاؤگے قرا<del>ک کیم</del> ہی تام کتا ہوں۔۔انشرف کتاب ہے۔

لەنفىي*اين* 

۔ روید سا کے دریات کا ہے۔ نے لیٹے رسولوں میں سے سب انشرف رسُول پریکاب نازل فرائی ۔ اور بھرس فرشتے کے ذریعے قرآن پاک کانزول بُڑالینی جبرائیل علیالسلام انشوفیشتہ وہ فرشتہ بھی سب فرشتوں سے احضل ہے۔ السُّرت الی نے خود قرآن پاک میں

و و فرنستاهی سب فرسلول سے انصل ہے ۔ السّر لعانی نے تو فرو فران پال یہ فرمایا ہے نَذَلَ بِلهِ الدُّوْحُ الْدَعِبِ يُنَّ (الشّعراء) يَظْلِم مَّاب بَم نِهِ بَرِئرالِينَ کے واسط سے نازل فرائی ۔ بمدر عصر برکتا ہے سے جوجہ خوا نہیں روزل شاں بیخیا تراہ خوال سے سے اڈز زا

سے واحظ سے ہاں جوئی۔ پھر میر بھی ہے کہ قرآنِ بچھ من خطرزین پرنازل ہوا، وہ خطر تمام خلوں سے المزن زیادہ فضیلت والا ہے بسورۃ آک بھران میں ہے اِنَّ اَقَالَ بَدِیْتِ قُوضِ عَ بلٹ میں لَدِّنِی بِسِکَّةَ مَسِلِماً قَالْھُ ہُدِیْمِنْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ ال

یں سٰیا گیا وہ کم معنی محد محرمہ میں ہے۔ بیرٹرای اِمِکس اورجہان بھرکے یے مرکز ہاتی ہے۔ بیرتوم پاک ہے جہاں اللّہ کا گھر بمیت اللّه رُسون ہے۔ اسی سرزین میں اللّٰہ نے قرآن پاک پُزنال فرایا۔ جس ما مِمارک میں بیرقرآن نازل بڑا، وہ مینڈی برمیب میینوں سے اضل ہے' اشونیّ

بس ماومبارك ين بدوان مارك واه ميسه من من مارك مين المعالي من المستحمل من المستحمل المستحمل المستحمل المستحمل ا منه هم رئيستان الَّذِي المُن المُن الله على المصال المستحمل ال

ر قران یاک کانزول ہوا اور <del>یافضل ترین</del> صینہ ہے جس رات میں قرآن پاک نازل ہؤا وہ رات بھی تمام راقوں سے اضال ہے إِنَّا انْزُلْتُ لُهُ فِي كَيْلُو الْقَدِيمِ فَي السَّلِية القرين ازل مسرايا كُورِهِ وَيَ مُورِحَدِيْكِ مِنْ الْفِي شَهْرِي اللهي بابكت رات مع كماس كي رات كى عبادت ہزار مهينول سے افضل ہے بينانچ قرآن كريم كوريشرف بھي ماصل ہے کرائس کانزول س<del>ے انٹرف رات</del> میں ہؤا۔ المم ابن كَثِيرُ فُولِ مِن هِ مُكِلِّ مِنْ حُيلٌ الْوَجُودُ وبي قرَّان إك كى فضيلت عام وجوه سيم كل ب يجس اعتبار سي هي ديها جل قرآن يك شرف اورفضيات يحض والى كتاب ب الترتعالي ني عام شراف فضائل كوقرآن ياك بزحتم كرديا بئے ر قرآن پاک کی تفیر کے سلے میں بعض چیزی ذمن میں دکھناصف فرری ہیں۔ سلف صالحین کاطراتی کاربیہ کے دوہ قرآن باک کی تشریح اور وضاحت سے <u>بِيكِ نُودَ قَرَآنَ بِكَ بِنَ لاشْ كِيتِ بِنِ بِينَا كِيْهِ المِ شَافَعِي لِتِحِ الكِيمِ سُلِيكِ مِتعلق ترد</u>د تفاكرآياير قرآن يسب اينيس انهول <u>نيتن مومتر</u> قرآن كي ورق گرداني كي، تب جاكراُئنيں وہ آيت معلوم ہوگئ جسے منك كاحل نكل آيا تاہم منك كا استخراج وہي لوگ کرسے بی ج صاحب الم ہوتے ہیں، جوکٹرت سے کا بی پڑھتے ہیں ان کے حافظ قوی ہوتے ہیں اور وہ کامشکلات سے بھی واقف ہوتے ہیں ۔ بہر حال قرآن پاک کی تفییر کاربلااصول بہ ہے کہ اُسے خود قرآن میں لاش کمرو، اگر ایک ع<u>راجا ل</u> ہے تو دوسری جگر تفصیل سے ل جلئے گا یا اگر ایک متنام براصول بیان ہوا ہے . تو

دوىمىرى ملكر تيد وضاحت جي موجود موگ -

اكركو في سلة قرآن يحيم سے بورس طور برواضح مذبوتو بحيراس كى تشريح كيلي سنّت سے رجوع کیا مائے گاکیونکہ اللہ تعالی نے لینے بنی کواس بات کا پایند كياكي بدولِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مُ دَانِل كرويزِ إِلَان كَيْ آبِاًس کی وضاحت کرویں - الممان تیمین عنبی ملک کے بہت بڑے الم بو<u>ئے بیں</u>، آ<u>ہو عَلِيهِ اور غَازَى بِمِي تھے</u>، وہ فر<u>طت بیں</u> فَالسَّيِّ فَيْ تَجَيِّنُ الْقُوْلَ و ہے۔ و کھنے وہ بینی سنت ایسی چیز ہے جو قرآن پاک کو بیان کرتی ہے اوراش کی تفسیر كرتى ہے \_\_\_\_\_امرشافعی اور ہمائے اکا برین میں امرشا وولیہ اُ اور مولانار شبياحي كنوميُّ نے صاف تھا ہے كہ عتبیٰ بھی پیج احادیث ہیں ، وہ قرآن كريم كى تشرح بي، قرآن يك ك الفاظ وتح على بهي، كين جراتي صفور عليالسلام کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہیں ، وہ <del>دی تھی</del> ہیں ، ہبر حال قرآن یاک سے بع<sup>ت</sup>فسیر كا دوبرا ذريع حديث بيطلو بنفصيل ولإن سية لاش كى عُلِي . معاذبرجاغ حضورعليالصلاة والسلام فيصنرت معاذبن حباظ كويمن كىطرف فوحيثيتول اوراجهت و کے ساتھ روانہ فرمایا۔آپ س علاقہ کے حاکم تھی تھے اور آپ کو بیلغ اسلام کی ثیت بھی حاصل تھی۔ روائی کے وقت حضو علالسلام نے صفرت معافر نٹائے اچھا کرجب تهاك سامنے مقد ات بيش بول كے توائن كافيصلہ كيدكرو كے عرض كيا، حضور استے پیلے میں منار کا <del>حل قرآن ایک میں نالٹ کروں گا اگرو ہاں سے</del> را بنائی حاصل ہوگئی توائس کے مطابق فیصلہ کروں گا اور وہاں کوئی چیز صاحباً تر م*ل کی تو بھر آپ کی سنت* میں دمجھوں گا اور اگر وہل بھی نہ پاسکا ڈھر اَ جُنے ہے۔ <sup>و</sup> <u>كة تفييان تثير صل</u> کے فاوی کیری لابن یمیٹر میں

پیر میں اجتها دکروں گا۔ اورجو بات قرآن وسننت کے مطابق معلوم ہوگی، اُس کے مطابق فيسلكرول كاريش كرحشور عليه السلام في فرايا الحديث لله الله الله ي قوق وقول الله رَسُولِ اللّٰهِ لِلْمَا يُحِبُّ وَيُرْضَى اللّٰرِتَعَالَى كَالْسَرِبَ كَرَاسُ فَرِيُولَ كَ يصح ہونے كوأس چيز كى توفق دى ہے جس كو ده پيندكر تاہے اور جس پرامني ہوتے گویا بیراصول وضع ہوگیا کرجب کوئی چیز قرآن دسنت سے ندل سے توجیرالیا مر نمار ال علم اجها و کے ذریعے عل کریں گئے۔ ا ام الْمُومنيفة " كاطرافية تفسير سي سه كدوه مبرسُله مين سب يهيد كآب السركو في يحقيه بن راگرول صراحت بنير ملتي توجير صيف رسول مي لاش كرتيم براگر *ڡ؞ڔؿ۫؞ڽ٤ڮٷؿڿڔۻڂؚڐۅۼڔٳۊٳڸڝٳؿ۠ٷڝڲۼ؋ؠؘ؞ٵڴڝؠڔٳۿ۠ػؠڞۮؠڕؾڡٚۊؠ*ۄڹ توآب اس كوا فتياركسيلته مِن اوراً كرصحابُّه مِن اختلات بوتوعيرام صاحب إقرابيحابُّه یں سے کسی ایک قول کو ترجیح شیتے ہیں ۔ اگر صحابیہ کے اتوال سے بھی معاملہ واضح نہ ہوتو بھر تابعین کے متعلق آپ فرطتے ہیں ھے۔ مُر دِ جَالٌ قَ خَنْ کُر جَالَ وہ بھی اس میل کے مرد ہر اور ہم ہی سریان کے مردی چونکہ اہم صاحب خود صفار آبعین ہی سے ہیں،اس کے آپ فرات ہی کہ ہم تو اجہا کر مند کا حل مریافت کریں گے، تا ہمکپ كتاب اللهر سنّت رسُول الله اور اجاع صحابْه كو اوليّت شية بي اوريو يقه ميرير اجتها دکو اختیا رکرتے ہیں بینائخ اصول فقہ والوں نے شریعیت کے جارہی دلائ بیان كيه بن التركي كتاب، بني كي سنت ، صحابه كا اتفاق اور عيراجهاد. خود المصاحب نے ایک علی کیلے بنار کھی تقیص میں الم الو ایست ، الم محرُّ داؤُرطانیٔ اُورعیدالمتاری بیارگ جیسے بڑے بڑے لوگ شامل تصیب کوئی عاطل مٹلر

له جامع المانير مساح المستال المبري ما في الم

اً با تواس جالیس رکن میٹی کے سلستے پش ہوا۔ الم صاحب بھی مجلس ہیں شامل ہوتے ، متعلقه منكدير سرجث بهاحثه بونا اور عيرراج امركوانكدليا جانا - المصاحب ادراك يثاكرنا نے جوس ئی اجتها دے ذریعے مل کیے ہیں ان کی تعداد بارہ لاکھ سے کم نہیں . كسي معاطر من صحابتك ورميان اختلاف كي صورت مي بعبش كوبعض مرترجع دى ماتى ب يشلامال كهين خلفائي الشريق بي سيكسى كاقول أعبائ كا وه قابل تربی ہوگا کیونکران کے بالے میں خودصوعلیالصلاۃ والسلام کا قربان ہے کہ اُن کی فنت كومضبوطي سيربير وكيونحربيه وليت أورات قامت يربي - جارون فلفائي الثري کے بورصرت عیامت رس مود کی بات فال تسیم ہوگی موند اہنوں نے قرآن پاک مھا اكثر صديثور حفور على الصلاة والسلام سے براور است محصاتها -آسيابي كى زبان مبارك سے قرآن یاک کی تشریح سنی تھی ، چانچہ امام احدً نے میں خلف اراثدین کے بعد ابن سورٌ كا ذكركياب - خورآب كا دعوى تعاف الّذي لا إلله عَيْرُهُ مَا مَزَلَتُ مِنُ اَيَةٍ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَانَا ٱعْلَمُهُ فِيصَ مَنْ نَزَلَتُ وَآيْنِ أيت ناذل نبين بوئي مركم من الأبول كرس كے يق مين اور كر مجد نازل بوئي فرات منع وَكُوْ أَعْلَمُ اَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ الْرَجْعِظِم وَلَوْلَ الْوَالْدِ عَلِيهِ اللَّهِ الدّ زياده جائن والاكونى ب ادريس اس ك سواري برينج سما بنول توليقيناً سوار بوكر اس کے پاس جاماً اور اس سے علم سیھنے کی کوشش کرتا۔ آپ کا پریجی قرا<del>تا ہے</del> كه بهم جاعت صمائة كى حالت بير هتى كرجب دس آئيس ازل بوتى تقيين توم كركي

له ترندی ملول ، كاب العلم ك تفيران كثير صرا کے تفیرابن کثیر صب

نہیں مڑھتے تھے جب تک ان کے معانی اوران ریکل کرنے کے طریقے کونہ جات <del>لی</del>تے اور عيرم قابل على ميمل كرت. آب ك الفاظ اسطرة بير - حَتَّى لَعُ لَمُوا بِمَا فِيهَامِنَ الْعَدَلُ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرَّانَ وَالْعَمَلَ جَبِيعاً-صحابه كرام مس سيحضرت عبلاللين عباس مشخصيت بهي بهت مشهور سينود حضوطيل اللهم في آب محتمل وعاكم على اللهج معلى علم ألهج المحتم علم ألك فَيَقَّهُ أُهُ فِي الدُّيْنِ لِي السُّراس بِيحَ وكمَّاب كاعلم سكها اور اس وين مي مج وطاكر حضور على إلسلام كے وصال كے وقت حضرت ابن عباش كي عمرصرف كي رہ ايا رہ بي آ تقى ، نا ہم آپ دینی معاملات میں بڑے تحب سے اکثر مصور کے محصر میں اپنی خالہ کے بل قیام کرتے تاکہ اِت سے وقت حضو علیالصلاۃ والسلام سے اعمال کاشاہ ہ كرسكين ايك دفور حفاول قضائ عاجت كے ليے تشريف في محفرت

عنشرين

ا تفیران کیروس کے بخاری صابع میران کیروس

10 نِعْ مَ تَرْجُمانُ الْقُدُ إِن كاخلاب والله عِينَ آف قِرْآن باك كي بهر من ترجاني کرنے والے ہیں یہرمال صفرت ابن سورڈ کے بدر حضرت ابن عباس کی تشریح دکھی مائے گی کراہنوں نے قرآن کی سی آیت کاکیامطلب لیائے۔ تفیر الائے بعنی مض اپنی ذاتی رائے سے قرآنِ پاک کی تفیر کرنا حرام ہے۔ اگر كونى تخف اليي المني رحقاب بوقران يك كى مادنين بادرهروه أحران كى سورة ياآيت بيعيال كرتاب توبيانها أي درجے كا گماہي ہوگی حقیقت نہ<u>ے ك</u>ونور حضوراكرم صلى الشعطير وطماورتام سلعت صالحيين الشرقعالى منشا ومعلوم كرك أشك

مطابق قرآن جيم كتفيركر لتي بيار اوكس في الدي فشارك فلات إيني الني وفيل نيس بوف والفير باللف فالربوري أور زناسيهي براجم ب -صنور على الصالرة والسلام كافران عيد صن قَالَ فِي الْقُرْانِ بَرَأْيادِ أَوْبِهَا لَا يَعْلُمُ فَلْدَ يَكُونُ مَقْدُدٌ مُونَ السَّارِ صِنْ عَص فَقَرَان يَك كَيْسَرِ انْ طُحُ سے کی پاایسی بات کی جس کو وہ نہیں جانا تو ایسانخف اینا ٹھیکا) دوزخ میں تاکشس كريد يصفو على السلام ني مي فرالي منْ قَالَ فِ الْقُرْانِ بِرَأَيْهِ فَقَدُ

آخطاً جس نے اپنی لِلَّے سے قرآن کی السیری اس نے علطی کی۔اگرچہاس نے تھیک بات کی ہوہ محر بھر ہو اس نے اپنی ذاتی سائے شامل کر کے علطی کا ارتبار کیا اكسروايت بين يالفاظ بهي آتے بي مَنْ فَسَى الْقُوَّالَ بِرَأْيهِ فَقَدْ كَفَنَ جس نے قرآن یاکی تغییرایتی الئے سے کی اس نے گویا كفر كارتكاب كي . المم ابن كثيرة في روايت نقل كي هي كرصزت الرُبكر صديق شعب وجها

لة تغيران كثرمه لله تغيران كثرمه تله تغيران كثرمه

الله تفير قرطبي سيس هي تفيرابن كثير مرها

كَيْكُمْ فَإِلَهَةٌ وَّالَيَّامِينَ فَالِهَةَ كَامِعِي تَوْمِعلوم مِهُ أَبَّا كَاكِيامِ طلب مِهِ وَإِس رِأَنْ فراياتُي سَمَايَ تُطلُّني وَاتَّى ارضِ تُولُّدُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا أَعْلَمُ مِحْدِرِ كُونَا أَسَانِ سَايِكُرِ بِي كَا اوركُونِ سِي زِينِ مُحْدِكُوا مُعَالِبِكُ حِب مِن اللّٰري كآت كے الب س اليي ات كول حس المحصط منهيں مقصد ، ہے كم اس معامل مين كلف نهير كرنا حاسية بجر كاعلم زيو، وه اين رائ سينهي بت اني جائ بكدصاف كردينا عاسية كدمجهاس كاعلمنيس بحضور عليالسلام كافران هي كهو كجيد عبانتة بووه بتأو اورجونهين حاستة انهين المرغم كي طرف يونب دو . بلاعلم اپنی رائے کو دخیل نرکرو، پرگمراہی ہے۔

ٹیاہی کیے حضرت مولانا عبدالبتر منرعی ہائے دور کے قرآن کے بہت بڑے علم

ہوئے ہیں حضرت مولانا احریلی لاہوری نے آیے ہی سے قرآن ٹیصاتھا۔ آپ نے

اُنُ كو وصيت كي يقى كه احبوعلى قرآن برُّيطافے كے علاوہ اور كونْي كام يزكرنا . حينا كينہ إس وصیت کے مطابق حضرت لاہوری نے ساری عرفرآن پاکی تعلیم دی اوراکیے شاگرد

دۇر دۇرىك بىل گئے۔ تومولا اسنرى فراتى بىلى كەمئلانوں كو دومىيزوں نے تباہ كيا بى ایک تاب الله سے غذت اور دوسری قرآن یاک فیطر تفیر، فراتے ہیں کوشلانوں كى اكتربت قرآن كى علىم سے بے بہرو ہے . وہ جانتے ہى نہیں كدركيا چيز ہے . صرف ایک دوفیصدی ادی قرآن کی طرف توجه شیته بی وگرنه غالب اکثریت غفات کاشکارہئے۔ اللہ تعالی نے مٹانوں کو اتنی خلیم کتاب عطافرہائی ہے مگر بیاس سے

اغاض برت كرتبا بي كى طرف عبائيت بس.

مىلاندى ئىبابى كى دوئىرى وجەغلالىنىيى عام بىيە بىنودىمىلانوں بىس سىسىكىنى



درس مفتم >

شورة الفاتخة ا

ر قرآنِ کریم کامونوع اور شور فاتحه

رور برست ن پیدیپیانی ساہی می می النجیاں میں ایس کے دوران قرآن پاک مہنایت عمرہ ترتیمہ لکھاہے۔ اس کے مقدمین آپ نے شاہ عبدالعادر شکے حوالے سے بید بات بیان کی لئے کھر آن پاک کے میں بغیر منز کے معترفین ہجال

پرجرکسی نے قرآن کریم کے کسی لفظ کا کوئی معنیٰ کیا ہے قوائس سے پوچھا جائے گا، کرتم نے بیمعنی کہاں سے لیا ہے کسی کا ڈنی رائے کا اعتبار شہر کیا جاسکتا اس کام کے لیے تام مضر ن کرام نے اپنی زندگوں کے بیٹیز مصدصوت سے جی اسٹوں نے اسانڈ کی فیرمت میں رو کرتھا ہے حال کرنے اور کتاب النٹر کر سمجھنے کے لیے

ے اسابذہ نی فدرست ہیں رہ رفعلیم عالی کرنے اور کاب الفتر تو بھینے سے یہے۔ بڑی دید وجد کی ہے ، تنب جاکر انہیں تفصیر قرآن کا عکد مالی ہوا ہے ، امام نجاری گئے صبح بڑاری کی کاب التعمید میں تام اساد میان کی ہی اور آب نے نفیر کی شرائط بھی ہیا

يع بارى قاب مقيري عام العادية والدالم ياصحاب الرام الم المرام الم المرام المرا

له مقدرة أن كريم صرت يخ الهذر صل

ذکر کیاہے ، اسی طرح امام تدنی اور امام جا کم نے بھی باب النفید بھی ہے ۔ امام <mark>خیا د</mark>ی ٹے بھی اپنی کمآ ب مشکل الانا میں تفسیر کا باب ذکر کیا ہے ۔ آب آن کے درس میں قرآن کیا کے موضوع اور قرآن کیک ادر <del>م</del>ورد قرائق کے کواٹھٹ کا ذکر ہوگا ۔

ر قرآن کا مرجذ ع

کرتی ہے ، اسی طرح قرآن پاک کابھی موضور ہے مضر پ کلم فریاتے ہیں کر قرآن کا کوبشی موضور ہے مضر پ کلم فریاتے ہیں کر قرآن کا کوبشور علا کی موضور ہے ہے ۔ کر کیا ہے اور دہ قانون کا پابندی اس لیے مشروری ہے ، کر کیا ہے اور دہ قانون کا پابندی سے بی کوبی انسان اس کے بغیر ترقی کی مناز ک طریع تا اللہ میں بینے انسان دہمی جی تحقیلی اور افعاتی طور پر ترقی کر کے بالا قرمنظر قوالقدس اور جرمنت ہیں بینے کا دانسان کی ترقی دیا ہیں توجاری رہتی ہے ہے کم حضور میر اللہ اللہ می تحت یا گے۔ انسان کی ترقی دیا ہیں توجاری رہتی ہے ہے کہ حضور میر اللہ اللہ می تحت یا گے۔ اور پھر وہ حشر کی منزل کو مطام کے اصلاح کے الام منزل تک ہے ہیں جو میر جاری کر بھی ہے اور پھر وہ حشر کی منزل کو مطام کے اصلاح کا معارف خوالد ہے۔ ویکن پاک کمی اصل منزل تک ہے ہیں بھی اس خوالد کی ترقی ہے۔ ویکن پاک کمی خوالد ہے کہ تو اس بھر شرک کر ہے ۔ ویکن پاک کمی خوالد ہے۔ ویکن پاک کمی خوالد ہے۔

یا کی اور عالی اور تومینبی

كيونكرقرآن ياك كانزهل قريش كي وعي زبان عربي مين بنواراس مصقديش كي سعادت يعي مقصودتھی۔امعاب فیل کے واقع میں اللہ تعالی نے قریش کی بٹری عزن افغرائی فرائی اورایک طاقتور دشمن کو حمیوٹے حمیوٹے سے جانوروں سے ذبیل کروا دیا بھیسر النُّرتعالي نے رسّی <del>قریش قاند</del>ان ہیں <u>لینے آ</u>خری نبی کومبورٹ فرمایا اور قرآن یا *کھیا*ہنی كَوزان بن ازل فرايا السُّرتعالي كاواضح ارشادسه . وَهَمَّا أَرْسَلْنَا هِنْ تَرْسُولُ الله بلسان فَوْمِ (الراهيم) بم في كوفي رسول نين ميجام كماس كي قرى زبان م. قَرَانَ بِك كَيْمَ عَلَقَ السِّرِفَ فَرِمِا إِنَّا الْفَرَافَ اللَّهِ قُولًا الْعَرْبَ اللَّهَ الْعَلَّاكُ مُ تَعَنْقِ لُونَ (كُرسف) بم ف قرآن يحيم وعربي زبان مي ازل فرايا اكرتم اس روكرام كواتي طرح تتحصيكي ، تواس كماظ سے أب قومي تي تجي بس -بهره ال قرآن كاموضوع انسان مكلف ب كيونكته يميل انسانيت مياس كا اسلاکی عالمجيثيت مقصدب بنوت كامقصد بهي بي ب كداجة عي طور ريمام انسانيت كوتر في نصيب اور اسلام بھی عالمی ترقی کا ہی بروگر میٹی کر ناہے جس کے ذریعے تام عالم انسانیت كى براسية مطلوب بي توكويا نربب اسلام عيى سى خاص قرم اورخاص ولن كيليد منیں آیا بلہ اقوام عالم کے لیے آیا ہے۔ اگر جیریہ ایک فاص قوم اور فاص زبان میں نازل ہوا ہے منگراس کی حیثیت عالمی ہے اور اس کی دعوت بوری منی فرع انبان کے لیے ہے گذشتہ ادواریں اللہ تعالی نے کسی نبی کو ایک قوم کی طرف مبحوث کیا اورکسی کو دویا زیاره آقوام کی طرف سگرتام اقوام عالم کے بیلے صرف صنو علال الم ہی کی ذات مبارکہ کومبعوث فرمایا ہے۔ مل صفور علیدالسلام کے علاوہ حضرت الراہیم علىلاسلام كوجيمي عمومى حيثيت ميرمنبي بناكر يهيبا الهيب كي نبوّت ورسالت يعبي تمام السانو<sup>ل</sup> كي لي يقى و اور يهرسب أخرس ريسف بالسَّرت الى ني حضورة النبيد صلَّى عليه م

کوعطافرایا ۔ نزولِ قرآنِ پاک اکیا مقصد برہے کر بینلم اور اس و فول چیزوں کی اصلاح اصلاح کر آہے۔علم ای<u>ک عام چیز</u>ہے اور اس بیں بڑی ٹھرابیاں پائی ہاتی ہیں *وگوں کے* عقيد \_ خراب بوت اور فحرس بكار پياېو آ- باطل منابه ب وايه وگ مج عام كت ہیں ، وہ کوئی جال طلق نہیں ہیں۔ س<u>ودلوں</u> اور علیا ٹیول ہیں بڑے بڑے عالم موجود ہیں۔ اُن کے پاس دُنیاوی اندہی، کلچرل اورادیاعی ہرقتم کے علوم ہیں مگر ان ہی خرابی يانى جاتى ب، وه عالم بير م كر بجيش بوئ، توقران يك بريج شد بوف علم كالع کرے لوگوں کے عقبیدے فیجراور ذہن کی اصلاح کرتا ہے ، بیعلم کی اصلاح ہے۔ اورعل کا بھاڑ توعام ہے۔ دنیا کی کوئی قوم علی بگاڑ \_\_\_\_\_ سے الی نہیں یہم <del>سیج</del>ے دین کے پیروکارہی ہ<del>صلان کہ لائے ہیں گرسم ہیں جج علی غراہو</del>ل کی کی نہیں ۔ اِس کا بیرطلب نہیں ک<u>ھیم عمل</u> باکل ناپیہ ہوئیکا ہے بکدصالح اعمال <u>والے</u> لوگ بھی کچھ نگر تھ العداد میں ہمر زمانے میں موجود ہے۔ ہیں اور موجود رہیں گے بحق باطل کھی ختم نہیں ہوگا۔ ہبرعال غر<del>الی علی</del>ی ہو <del>این ع</del>لی یا ا<del>خلاقی قرآن پاک اس کی اصلاح کر تا ہے</del> المام دازيٌّ اور بعض دورك ميفتري كرام فرطت بي كونزول متران كامطاب <del>حصول سعادت الدارين ب</del>يني دونوں جهال كي سعادت مندي حاصل كرناہے :طاہر ب کراگرانسان کی ملمی اور عملی اصلاح ہوجائے تو اُسّے وُنیا میں بھی سعاوت حاصل ہ<del>وجا</del>ئے گی اورائس کی آخرت بھی باسعادت ہوگی یز خشیر مختصر طور رہیم ریر کہ سیحتے ہیں کہ قرآن كامونوع انسان كلعت بے رید قرآن انسان كی علی او تیلی دونوں طریقوں سیاصلاح کر آ<u>ہے اور ن</u>وت کامقصد صحیح بیا کہ اہم ہیناوی فر<del>اتے ہیں ب</del>کھی<del>ل انسانیت</del> ہواہے

التترتعالى ف انبياء كومبعوث فرمايا جولوگ كى ترميت كرت يسب مي يهرجولوگ

انبیاد سے آدب سے کو اُس برعمل بیرا ہو ماتے ہیں وہ درجہ کا آن کب پنج ملتے ہیں اور حولوگ انبیاد کی تعلیم و ترمیت سیم تنفیر نهیں ہوتے وہ دنیا و آخرت مردوم قاتا ىيەرىختى كاشكار<u>ىت</u>ىيى -قرآن پاک سے موضوع کے ذِکر کے بعدائب قرآن یجم کے کھے کوائف بھی كالفنقرآن بیش کیے جائے ہیں۔ قرآن کریم کی کل ۱۱۷ سورتی ہیں اور ہرسورة کوا کی صحیفہ بھی کہ سيحة بين كيون مورة بينه مين مربودب رسول مين الله يشير و مرد مُدف مُّطَهِّرةٌ الله كارسُول بالحيزه صيف بإهدار سناج اوراس مراديي سورتس بيرير حب كامطلب بدب كالكرم سورة كوعلى على وصحيفة ليلم كربيا مائ توقرآن باك کے کل ۱۱۲ ا<u>صحیف</u>ین جائمی گے بان میں سے بعض کیے ہیں <u>میں سورہ بقرہ ال عالیٰ</u> مالدہ وغیرہ ابعض درمیانے درجے کے صحیفہ بن اور بعض جھوٹے مرسورہ یا صحیفین انسامنیت کو در در کمال یک بینجانے کا بروگرام موجود ہے۔ اگر انسان جھیوٹی سے تھیوٹی سورة میں بھی غور وفتر کرے ،اس پر اعقاد جائے اور اس کے مطابق عل کرنے تو اس کے لیے ہی کافی ہے۔ قرآن یاک کی کل آیات کی تعداد محدم زار سے کچھ زیادہ ہے ،اس تعداد کے متعلق مفسرين مين معمولي سااختلاف ياياباتا بالسياور بيكو أي اليا فاش اختلاف نبي بعض حضرات کسی ایک آیت کو دوشار کر لیتے ہی جیجی وسے مگر گفتی ہر فرق اَ حالت جیسے سورۃ الغبری ایک کافل سے میں ایات ہیں جب کہ دی<del>رے</del> رصاب سے تينتيت إلى والسطرح كل آيات ٢٦١٦ يا ٤٩٠٠ بنتي بن وادراگر بيرمورة كے سات ميما كويمي أيت شاركرليا حائے نومزير <u>يج</u>يد فرق يڑھ حائے گا، و*گر*نہ سور<del>ة مل كوجيو</del>ار كرباقي ١١٣ سورتوں ميں سماليا الحمان الرقيم سي فورة كاحزونهيں ہے۔

قرآن بک کیجلہ الفاظ یا گات کی تعداد ۲۳<del>۳۸ ہے۔ ج</del>یب کہ جلم خود ۲۳۳۹ ہیں بعضرت مجائز اورصزت عطائی تعداد دی مجینشو شاہست فرق ہے، اہم ابن فیٹر اور دیگر مضرین نے ذکورہ تعداد کو بھی انتیار کیا ہے۔ کمٹسب صدیث بین جس طرح الجن منت کے بارج حاست اور بیرائن میں مجیجے بھی کا

الرتشيع *لىكنب* بيانى

کونٹرفٹ حاصل ہے ،اسی طرح اہل تشیع کی چارمحتبر کمآبوں (اصول اربعہ) ہے اصراکا فی س<u>ت</u> معتبر کاب ہے ۔اس کا جامع تیسری اور پوتھی صدی کا <del>معقوب کلینی</del> ہے۔اُس تے اپنے راولوں سے روائیں جمح کی این اور انہیں ام جعفرصادق اور صرت علی سے منسوب كوك صفوط بالسلام كے ساتھ والبتركيا ہے، تاہم اہل منت كى تحقىق كے مطابق ان میں سے اکثر دوایات میتی نہیں بہرمال صول کافی میں کھاتھے۔ اِنَّۃ الْقُدُّانَ الَّذِيْ جَآءَ بِهِ حِبْرَشِيْلُ اللهُ مُسَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ سَبْعَةَ غَشَى آلْفَ الْآيِدِينِ جِنْ أَنْ لِأَكُومِ إِيَّا عَلَيْكِ لِسَام حضرت محرصلی الله علیه وقلم مر لائے تھے اُس کی شرہ ہزار ایتیں عقیں . یہ دولیت باکل ' جموٹ کا بندہ ہے کیونر قرآن ایک کی آیات کی تعار جبیاکہ ب<u>نط</u>عرض کیا چ<u>ھ مزار</u>ے كوه زائد ب شيعة صات اس دوايت مركوبا ميطلب اخذكر ن بي كدبا تي آئیتی صحابر الم نے قرآن پاک سے خارج کردیں۔ اس روایت سے صحابر کراٹم کی

شورة فاتحه كے كوائف ف فضال پورگے پیدایا۔ یہ روایت عققت کے مراسر خلاف ہے .
قرآن پاک کاست بالی سرہ فاقر ہے سے کے عمامہ خلاف کے ۔

ان کیٹر میک ان کار میٹ کے این کیٹر میک کے این کیٹر میک

دیانت کو مجراح کر اصفصونسے جنوں نے قرانِ پلک کی عبر آبات کو جمع کیا ، کھوا اور

ك اصول كافي صيح مطبوعه تنزلن ١٣٨٨هـ

عابیں کے سات آیات بیش اس ٹورہ میں بیٹ الفاظ اور ایک شریب سروف میں ۔ بعض روايات ليس آب أب أن أن أن الموامية عن المستحدة لين بوس قرآن بك كا لب لباب ان سات ٹورٹوں میں ہے جن کی ابتدا حات ہے ہوتی ہے۔ قرآن یک کے بنیادی مسائل توجید، رمالت ، قیامت اور وع اللی بس، باتی مسب کچھوان کی تشریح کے صنس میں آباہے . توبہ چار نبادی چیز <del>ن توامیم م</del>یں کال در<u>ہے کے</u> ساتھ ذِکر کی گئی ہیں ۔ اور پيمران سات سورتول كا خلاصه عرف ايك <del>سورة فائخه آن اگيا ہے</del>. اوراس سورة ك*ان*خوط اس كايت إيَّاكَ مَعْتُهُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينٌ مِن اللَّهِ عرف اللَّهِ كَالِيَّاتِ وَمرف اللَّهِ كَا اللَّه ا درائسی ہے استعانت طلبی منتهائے کہال ہے اور یہ اس سورۃ فائخہ کا غلاصہ ہے . حضور على الصلاة والسلام كاارشا دلكي كرسورة فالخر أغظ مرسورة في القرآن یعنی قرآن پاک میں سننے انتخام بهتر اور انجی سورة میں ہے۔ عظم کا نغوی معنی بڑی ہے مگر مراديد بي كففيلت بي سُورة فاتحر قرآن بك كي سب يري سُورة بي . تمام بري جي في اور وسطاني سورتون بيرسب اعلى مقام سُورة فانخه كوحاصل ب كيونكراس بيريت قرآن كريم كاخلاصه سان كرد ياكك يريد مثال سورة بي ر

قرآنِ یک کے دو بنیادی مباحث ہیں ، ایک عقائد کا اور دوسرا عبال کا ، اعمال شخصی بھی جوتے بن جن كاتعلق انسان كى الفرادى زندگى سے بو السب اورمنزلى بى جن كاتعلق تدنى زندگى کے ساتھ ہوتا ہے <del>. علم خلاق</del> طیے اور صرت ایم شاہ ولی الن<sup>ام</sup> ان کو تدبیر منزل سے موہوم کیتے بیں اِن میں وہ اعل کتے جرحن کاتعلق معلی مشر یا مک سے ہوتا ہے اوران کی صروت اجناعی زندگی می گھرکے اندرے شرع ہوکر پیئے معاشرے تک ہوتی ہے اِن دونوا افاع کے اعمال کا نذکرہ قرآن ہیں توجودہے ۔عقائد کے سلطے میں توجید کا ذکر بطور خاص ہے ، اسکے له تفسران کترسون که بخاری میان

نماز ، روزه ، زکراه آور ج کابیان موجود ہے برسکام م اخلاقی کتعلیم دی گئی ہے۔ ایھے اوپندیو اخلاق کو اختیار کرنے اور میر سے اور ناشانستا اخلاق ہے پر میر کی تعیین ہے اہل ایا ایک لیا اسرالمعروف اور بین کا لئنکو بہت بڑا اصول ہے جس کو قرآن پاک میں وضاعت کے سابقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہم مضایین میں نبی کے کاموں بریتی وزن، فیریشک میدان ساز میں اس کے علاوہ انہم مضایین میں نبی کے کاموں بریتی وزن،

علادہ نوّت ورسالت اور قیاست کا ذکرہے ہوکر قرآن پاک میں موجودہے ،عبا دات ہیں

خیروشرکی پیچان، قضا و قدر پرایان، معاوت وشعاوت کی پیچان، شفاعت کاملا، مینت اور دوزغ کی تفصیلات بهی به عاشر قیمسائل مین نکاح وطلاق کے مسائل، دراشت، مین دین مع شارانع، خلافت، ساست اوراموسطندت، چنز ، سرب

قرانِ لُومِ مِن مُرُورِين بِسُروف اوك على فوج كے ليے جاد كى ضررت اور فرضيت كافكرے . تيبغ اسلام كاطر تقد مى تبلايا كياہے . الله كافران ہے اُدعُ وُلا سَدِيشِلِ رَيْكِ بِالْمُسِكِمَةِ وَالْمُصْوَعِظَةِ الْمُسَكِّةِ وَجَادِلْهُ صُرِ بِالْمِقُ هِ

آخُسنُ (الخسل) تبنغ دین کا فریند نهایت دایا آور اچھ طریقے سے آگے بڑھا) چاہیے اور اگراغیار کے ساتھ بحث مباحثہ کی فوجت کے توافعاق کی عدودیں بہتے . ہوئے احس طرائق آخت بیار کرنا جا ہے .

قرآن پک کے دیگیر صفایین میں تحبت ہمبر عزم ، تقولی جیدے ہم اصول ہی الم شاہ ولی الندھورٹ و بڑی کی محکمت مطابق چارا ہم بنیا دی اطلاق، طہارت ، اخبات ساحت اور عدلت کا تذکر و بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرسب قرآن کرم کے اہم

ع مس او حقدت و مدر بری کران پایسیم توجود سب میرسب قران کریم که ایم مقاصد دیں اور مورد و کو تحران تمام تقاصد کیشل سب - اِن کا ملاصد اس در و مبار که میں موجود سب - اہذا میشخام مورد فی القرآن سب - درس مشم ۸

سورة الفائحة ا

## سُورة الفاتخر\_\_ ديباجيرة أن

سورة الفاتمر كي فضيلت كيمتعلق كاع عن كيا تصاكه باعتبار درجرا وفضيلت

یرقرآن یک کی سے افضل اور لیے ندیدہ سورۃ ہے کیونکواس میں قرآن یک کے نامتھ م كافلاصه أكياب يهركماب كابتادين أس كتاب كاجالى تعارف ديباتيري صورك

میں ہوتا ہے، چالخیر قرآن پاک کا دیبا <del>حیر سُورۃ الفائحہ ہے ، کی</del>ونکہ بیسورۃ قرآن پاک کے تمام معانی کی مامع ہے۔ اس کی مثال اس طرح بیان کی تئی ہے گیے مثاق صف مُوق

تُرِديكُ سَنَيهُ عُ عَظِيرَ مَا سِ طرح اكِ حِيواً الأَينُ نبت بري حيزكو وكها وما

ہے۔ اسی طرع بیمخقر سورۃ قرآنِ کریم کے تمام بڑنے بڑسے مضامین کی جبکب ر ۔ . . وكھاتى سىپئے ـ

اس شورة مباركة مي يا ريخ صفات ربوبيت كي اوريا رنج صفات عبديت كي

بیان کی گئی ہیں ، دارسیت کی بہلی صفت آہم ذات الترہے اس کا ذکر سے پیلے

ہواہے ۔ دوک رغبر رمصفت رب ہے میں کامنی پروشس کر کے کسی جرز کو مکال يك سينجانك ي ينودانسان كي ميدورش اور مرجيز كاارتفاد إس صفت رر كليم رمونت

ہے۔ تیسری صفت رحان ہے کہ اللہ تعالی صرابی ہراکی کو میشر شامل حال رسی ہے ۔ چوتھی صفت رحیم لعنی خاص مهر بانی ہے جو آخرت ہیں اُس کھے فوانبروار

بندول کونصیب ہوگی اس کے بعد یانخیر صفت مالک بیان ہوئی ہے کہ سرچیز کا الک

خداوند کریم ہی ہے۔

راس تُورة مباركه ميرعبوديت كي بي تنج صفات بحبي بيان بوني بير. بيلي صدنت <u>عبارت</u>

ہے۔ ہرانسان کا اولین فریفید ہے کہ وہ لینے خالق اور الک کے سامنے سرنیاز خم كرفيد دوس صفت استعانت بيان بوئي بيد مخلوق ك يليم ربيي يا دنياوي كام <u>میں استعانت</u> کی صرورت ہوتی ہے ۔ السُّرتعالیٰ کی م<del>در ک</del>ے بغیرکو ٹی کام پائٹٹمیل کونہیں پنج سكا - بهذا انسان السُّرتعالي كاستعانت كيمخاج بي يعبرويت كنتيسري صفت طلب ہاریت ہے دیر میں ہرانان کی نیادی ضرورت ہے وگرنہ وہ کامیانی کی منازل طِهٰمِي*ن كَدِيكًا.م برانال إيمان برغاز بي مي دُعاكمة استِح*اهُدِنَا الصِّحَاطَ الْمُشْيَعَةِ عِ ارالتراميري سيسص داست كى طرف دامهائى فرا عير عبودست كى يويقى صفت طلب استقامت ہے ۔ راوراست بیشرا مانے کے باوجود جب یک اس پر استقامت نصیب نہ ہو،انسان منزل مقصور کر ہیں پنج سخار ہرانسان کے لیے ایمان، توصیب، صحیح مل وراخلاق بید قائم رسناهی صروری ہے ۔ لہذا اس شورة مبارک میں استقامت کو مطلب کیاگیا جوکہ بت بندچیز ہے ۔ اس کے بعد عبوریت کی پائنویں صفت نعمت کاطلب کینا اور خدا تعالی کے غضب و زاراضگی ہے بنا و چاہاہے۔ بهتمام پائنچوں صفات عبوست بھی سورۃ فانتحہ میں بیان ہوگئی ہیں

انسانی جم کے مخاصر الم رازی (سونی او بر صلال محفوظی کے زمانے میں تظیم مؤر آن ہوئے ہیں.
اس وقت ہم مثم لمان عوج پر سے کین کو آن کا ذرال قرما تو ہو ہے ہیں.
الم صاحب فراتے بیٹی کر انسان کی ساخت مختلف چیزوں کا مرکب ہے۔ اس جم میں
کیھف چیز رہے ہی ہیں اور لطیعت ہیں۔ انسانی جم کی ساخت میں خارجی ڈیا کے تسام
عناصر بائے بائے بی جس طرح سونا چاتی ہی ، اور آریت ، چوز آمین کے عناصر ہی ای طرح یا اسٹیاء الله فائر ہو میں کے عناصر ہی ای کے طرح یا اسٹیاء الله فائر تعمیمی ہیں۔ اینا نیون کے ذائے میں چار عناصر ہی سے کے طرح یا اسٹیاء الله فائر تعمیمی ہی موجی ہی کے دائے میں چار عناصر ترسیم کیے

جاتے تھے ہو یا پنج ہیچداورسات کے بنچ گئے۔ ہندوستانیوں کے ہاں چیر مناصر مشهور تصمحراس مي كوئي تحديد ندتني لعبدين جول حول سائنس نے ترقی كی اور تتحقيقات کا دور آیا تومعلوم ہواکہ کائنات میں شاصر کی تعداد توکہیں زیادہ ہے، جنامخیداً ج کا مائندگر یں ایک موہب<sup>م</sup>لاً سے زیادہ عناصر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اِن تمام عناصر سے فائدہ اٹھایا ما<sup>ہے</sup> اور میسائے کے سالسے انسانی جم کا تھی صدوبی ، انسان کا حباراللہ تعالی نے نہایت ہیجیدہ (COMPLICATED) كميلى كيشر بنايات بيشار ظاهري اشاء كعلاده اس بي لاتعداد باطنی تطبیعت چیزین بھی ہیں۔ الم مرازی سجوانے کی غرص سے فرطستے ہی کرانیا نی حیم ہی نفٹ شیطا فی بی پایاجا تا سے اور نفست بی ( درندول جیها ) بھی -اس میر نفس ہی بھی سے اور تو سرملکی (فرشتور تابیا) بھی · فرطتے ہیں کہ جوہر ملی کا اطینان اسم اللہ کی تلی سے ہوتا ہے۔ حبب انسان پر خم كى خى بىرى بەترانسان بىر موجردىكى جومركواطينان ماصل بوماسىيد راورىب المرب كى تىلى ياتى سىت توانسان كانفى تى نىياتى زىر بوئاسىدادردە انسانى زىرى بىن شروف، دىريا ئيب كريحة اسى طرح حبب اسم رحمان كي تبلى وارد بوتى بية توانسان كانفس بعي خلوب موآب اوراس كى اصلاح موتى ب- اَلْمُلْكُ يَوْمَدِذِنْ الْمُنْ قُلْلَ مُنْمِن آج سارى کی ساری بادشاہی می تعالی کے لیے ہے جو نہایت مہر بان ہے بھیر حبا<del>بہم رحیم</del> كى تجى انسان بريرلاتى بدر اواسك نفس بيكى اصلاح بوتى ب كويام اسم إك كى الك الك تحتى ادر الك الك خواص بيران ان كالمحكثيت بواريد ثمافت صفت مالکت سے مغلوب ہوتی ہے اور النان میں لطافت بیا ہوتی ہے الله تعالى ني سورة فانتحريب باريخ صفات ركوبيت كي ذكر كي بي اوريا بخ بي عبوديت کی۔اورالٹدکے پاپنج اسائے یاک کی تنجلی سے مختلف قبیم کے اثرات ان فی و بودیر

المم شاه ولى الله محدث وطوي كي حكمت محمه طابط أنسان مي مليت أو مهميت كى شكش مارى بها اور الماللا ويك مارى ربي دالله تعالى في النان كي ساخت ين یہ دونوں مانے اس مقاریں رکھ نیے ہیں ج کھی ختم نہیں ہوں گئے حب بھی ان ہیں سے کوئی مادہ تتم ہوگا، توانسان باتی نہیں ہے گا ہیمیت کا کچھے مادہ انسان کے ساتھ <del>جنت</del> ہیں بھی موجود ہوگا کیونکر انسانیت کے قیام کا انتصار اسی پہنے بھی<del>بہیت</del> کی صفت سى انسان ميں مدسے ستاور كرمواتى بے قواس ميں در مدون جيسي سير نے بيا اللہ نے كى خصلت پیا ہوماتی ہے۔اس لیے علیم یدوی جاتی ہے کہ لیامور انجام دو ج بہمیت مغلوب اور ملکت غالب ہو۔ شاہ صاحب فرط تے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے بیلے طہارت، اخبات ساحت اور عذلت جیسے زریاصول اپناہوں ك، إن اموركو النجام يسف ب جيمية دبي كيه كي اوركو أي نقصان نهيس خيا كي گی . اگرطهارت کی سجائے سخاست ، عاجزی کی سجائے تحکیز خدمت کی سجائے نو دغرختی اور عدالت کی سجائے ظلی کواختیار کرو گے توہیمیت مٹھوجائے گی اور انسان اکامی کی منزل ريگامزن ہوجائے گا۔ ا مام مجدد الف ثاني ميني نيد بات حفرت على كي طرف ننسوب كر كے لين. محلصه م کاتیب مین قتل کی ہے کہ اللہ تعالی نے جننے بھی آسمانی <u>صی</u>فے نازل فر<u>ط ئے ہیں</u>۔اُک کے تمام صابین اولاً بین آسانی کا اول زلور، تورات اور آنجیل میں جمع کر شیعے بھران تینوں گتب کے جلہ صابی کج قرآن پاک میں جمع فرمایا اور قرآن پاک کے تمام مصابی مجوق فائحہ میں کیب مباکر شیے ہگویا دیباجی قرآن سورة الفاتخد میں وحی اللی کے تمام مضامین کا خلاصہ له حجة النَّد البالغ حلاق ، إب حقيقة الرقيع ما الله المراب الرَّمْن ما الله المراب الرَّمْن ما الله

الكيب واورهير مورة فاتحرك تمام مضامين كسيس ارتن الرحم من أكلي بير نینج عبدالقاد جیلانی کے محصر شیخ علائر می جیلی مفسر قرآن نے بسم اللہ الرحمل الیم

كَلْقْسِينِ \* ٱلْكُفُفُ وَالْوَقِيْثُ فِي لَفْسِينِ دِسُواللِّوالدَّصُونَ الرَّحِيْمِ کے نام سے اکی متقل کتاب بھی ہے جس میں بسم اللہ کی تفیر شرع و بط کے ماتھ

انھی ہے۔ اِسی طرح صاحبِ تفسیر کیبراہام اڑی نے بی کیم اللہ کی تفییر فیل سکیب --- كي مترصفات محصوب آپ فرات لي كرم الدارون ارم کے عام مضامین حرف ہے میں آگئے این مکرسے "کے نقط میں ہیں، اورعلم ریاضی ين نقطه اكياليسي چيز ہے يجي تعرفين نيس كي جائحتي ،اس كو فرض كيا جا آہے . كين

اعدادكى تام عارت اسى نقط بريتالم ب الكره ينقط خود نظر نيس آنا ،اسى طرح ذات خور آونظر نیں اُتی مگر تمام کائنات کی بنیاد اسی سے قائم ہے۔ اور ئب محامطلب استعانت مي بوتاب اوراستعان كامطلب يهب

كرمېرچيزالترتعالى كى مردىسے ہى ہونى چاہيئے ادرمِركام كے ليے اُسى بے مردطلب كرنى جاسية قرآن ومنتست مين إستنويتنوا باللاكا كالمحم وووس كمتمام مشالات ادر

حوائج میں السرہی سے مدهلاب کرو۔ اگر السرتعالی کی مرد اور توفیق شال حال نہ ہو توانسان قدم بھی نہیں اٹھا کمتا حتی کہ آٹھ ہے نہیں جسیک سے آ، وہ اور کیا کام انجام نے گا. لنذاستعانت ميمى الله بي كرنى بإبيغ غرضيك توجيد بارى تعالى عوليك دين كى جرابنادى اسى نقطرى مى جائى كئى ہے۔

الم تعضرصادق من منقول بي كروب كالعني ب في المن كان مك كَانَ وَلِمْ يُكُونُ مَا يَكُونُ مِا يَكُونُ لِينَ بُولِي بِمِي وَمِ مِي وَمِ سِي اور بَو

سورة فالخدكي تفسيراوراكي فضياست كي تعلق جند بالتي عرض كرديگي مي. اب مدیث پاک میں سورة فائلے کے جو مختلف ام آئے ہیں اُن کا ذکر کیا جائیگا۔

کچھ ہوگا وہمیری وجہے ہوگا۔

سورة الفاتخة

رسنم

## اسمائے سُورہ الفائحہ

گذشته درس بیان بوتیکا ہے کہ شورہ فاتحہ قرآن یاک کا دیباجیہ ہے ، اواس مِن قرآن كريم كي مفصل تعليمات كونهايت اختصار كي ساتف موديا كياسيد ريسورة قرائع

کی تمام ور آوں میں سے فضل اور ہتر سُورۃ ہے۔ اُب آج کے درس میں سورۃ فائخہ

كے اُں مختلف اساد كا ذكر ہوگا۔ جواما ديث ميں بيان ہوئے ہيں . ا التحديد السورة مباركه كابيلانام فَاحِتْ الْمِكاتْبِ وَكَتْمِ مَعَى تَصول والى ہے۔اس کامعیٰ ابداکر سنے والی سورة بھی ہے، چنانخیر قرآن پاک کی ابتاء ای وة

سے ہوتی ہے۔ بہطیوعرقر آن کرمیم کی انبلامیں بھی مُورة آتی ہے۔ اس واسطے اس كوسورة فالخركها مانا ب تعليم حية وقت بعبي سب بيله اس سُورة كتعليم دی جاتی ہے بحب نمازیں قرآن بحیم کی قرأت شرع کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی اسی سُورة سے بوتی ہے اسی لیے دِسُلا ہے کراگر نمازیں سُورة فاتحدسے بلے کوئی

دوسرى مورة بيرهى جائے توسىجده سهو لازم آتے ۔ إس سُورة مباركه كا دوسر المن مسوَّرةُ الحرِّمَة عند حجة حرتعريف كوسمة من اور مرادایسی مُورة ہے جس میں اللّٰہ تِعالٰی کی حمد وَثنا بیان کی حاتی ہے ۔ اس لیے اس کا ہم

سورة الحرهي سيئے ۔ اس سُورة كاتيسار الهم العالق آن ہے . ام اصل كو كيتے ہيں \_\_\_گرا قرآن باک کی اصل ہی سورۃ ہے۔ قرآن پاک کی تمام تعلیات مین کامساق

بْرِي، اس بِلِيهِ بِي اسْرُورَة كُولِمِ القَرَانَ كَما كَيابِيّهِ . اس كاچ تفائم مستَنبَعَ مستَقبَلِيّهُ مِينِي سات دمبرائي ، وفي اسْمِين مِرْزَان پاک مهم مين الله من اس كوقر آن شيخ مي كما كياسه . وَكَفَّدُ التَّيْنُ كَ سَبْعًا مِنَ الْمُسَانِيَ وَالْفَرُانَ

الْهَظِيْكَ وَ (اَلْجَمَّرِ) ہم نے آپ کوسعو مانی اور قرآنِ عظیم علی قربایا۔ اس مورۃ کا اُدھا حصدالتُدتِ اِنْ کی حمد وُننا ہے اور اُدھا تصدالتُّرتعالیٰ کی علیا اور تبسسَن، ہاہت ، استعانت ، نِیْکی قوفِق، گراہی ہے بہاؤ اور قرونون ہے بنات پرِشِّل ہے ، شانی مونیا دہرائی ہوئی ہے ۔ چونجہ میرمزہ ہرفاز کی ہرکھت میں دہرائی ہاتی ہے ۔ اس لیے بھی اسکے

دمین ہوں سب چوہند مورہ ہر ملائی ہر دعت میں دہرای جائی ہے۔ اس بیاجی اسی بیع مثانی کما جا الب ، ترینی شریعت میں شرت اگر ہریڈ سے دوایت شعب والگذی فَقْشِی بیکیدہ هَا اُنْوَلَ فِفِ التَّقَرَاقِ وَلَاَ فِی اَلْوَجِیْلُ وَلَا فِ الذَّیْوَرِ وَلَا فِ الْفُرَانِ مِنْدُلُهُا اسِ ذات یک کی قسم سے کے قیضے میں ہری ماں ہے

کلیسی بیدوہ میں امرت ویسی المتحدہ وقد وی الزچیل وقد ویسی الدویوں وکد فی الفُتُولٰ مِثُدُ کُھا اس ذات پاک کا قدم س کے قبضے میں میری مباتَ با مقبار درجہ، فضلیت، بهتری اور فیرسیت مباروں آئائی کتابوں قوات، انجیل، زلور اور قرآن میں اس میسی کوئی مورة ناز انہیں گئی ۔ واٹھیک سے بیچے مِین الْمشاہلیٹ

له ترندی سفال

يەمرىن بىغ مثانى ہى ہے جو مجھے عطالى گئى ہے۔ ۵۔ وفیہ اس مورۃ کا پانچوا<sup>لٹ</sup> امراَلُوا فیک<sup>ی</sup> بعنی لورا کرنے والی ہے ۔ بوٹیکہ میسورۃ ہم مقسد كويواكرتى ہے، لىذالے وافيكها كياہے مقصوداصلاح عقائم ہويا اعمال يا اخلاق يىر سورة سب كولوركرتي بداس بيداس كالمروافية ب، ويكفيه السورة مبالكه كاحيط المستورة الْكَ إِنْ الْكَ الْمُعَالِينَ كُمْ فَي كَافِيهُ كَافِي كَافِيهُ كَافِي كَافِيهِ كَافِيهُ كُلُولُ كَافِيهُ كَافِيهُ كَافِيهُ كَافِيهُ كُولُهُ كَافِيهُ كُلُولُهُ كُولُولُهُ كُلُولُ مُنْ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلِمُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلْ كُلُولُ كُلِلْ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ كُلُولُ والی ہے۔ انسان کی نجات کے کیا گراور کچھی نہ ہوتو صرف میں سُورۃ کھا بیت کھر جائے گی ، اس لیے اس کا نام سورۃ کا فیر رکھا گیاہے ۔ راس کاسانوان نام سُورة الكسكس بداس كامني بنيا وجواج، بهر چیزی نیا دسی سورہ ہے میں ملز علیم کا ہو یا عقیدہ کا ۔ ظاہری اصلاح مطلوب ہویا <del>گائی</del> اصول ہوں یا فروعات سرچیزی نبا دیاہے ، لہذا اسے سورة اساس عبی کداگیا ہے ۔ اس سُورة كا ٱحْطُواكُ المرشفا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے باطنی شفا تولیہ ہے قرآن ماک یں رکھی ہے یصورہ گونس میں موجود ہے کہ اے لوگر! تمہا سے یاس تمہاسے میرور دگار كى طرف سے آگئى ہے مؤخلت وَشِفَاءٌ لِلْمَا فِ الصَّهْدُونِ اور دِلوں كى بیاریوں کی شفاہی کی خران ایک کویڑھے اور اس سیعمل کرنے سے عام باطنی بیاریوں كفر، متْسرك، نفاق، بإخلاقی وغيره سے شفا لمتی ہے،

یں رکھی ہے۔ بھورۃ گونس میں توجود ہے کہ اے لگو اِ تہا سے پاس تہا سے بروردگار
کی طرف سے آگئی ہے معطق و شیفائڈ کے سکا فی الصّدُدُور اورولوں کی
بھاریوں کی شفائٹ پنا کو قرآن پاک کو پٹرسٹے اور اس پیٹھا کہ نے سے تام باطنی بیارلیاں
کفر بشرک ، نفاق ، باخلاق و فینے و سے شفائل ہے ہے ،

تا ہم سورۃ فائٹ ہے ، بی بخصوص باطنی بیارلیاں کے علاوہ بعض ظاہری بیاریاں
کے لیے تھی شفاہے ، میرشہ تشریب میں آتا ہے شفائے ہیں نہ سے بیٹورڈ فائٹر
میں زیر کے لیے شفاہے ، میرشہ تشریب میں آتا ہے شفائے ہیں نہ سے بیٹورڈ فائٹر
میں زیر کے لیے شفاہے ، اس کو پڑو کو دم کا بائے تو الشرق ال الشفاعط کو سے گا۔

لے تعنیر اس کی بیٹر میں ہے ۔

لے تعنیر اس کی بیٹر میں ہے ۔

لے تعنیر اس کی بیٹر میں ہے ۔

کا تعنیر اس کیٹر میں ہے ۔

کا کا تعنیر اس کیٹر میں ہے ۔

کا کہ تعنیر اس کیٹر میں ہے ۔

کا کا تعنیر اس کا کیا کے کا کیٹر میں ہے ۔

داری شراعیت ای دولیت بی بی آنا ہے فاقٹ اُ الْمِحَدُّ بِسَفَالُّهُ وَوْلَ کَ الْمِحَدُّ بِسَفَالُّهُ وَوْلَ کَ کَ الْمُحَدُّ الْمُحِدُّ بِسَفَالُمُ وَوَلَ بِی کُونَا الْمَعْنَ بِی مِحْدِی اِ الْمُحَدُّ بِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

، بی رسید سر سخت برسید سیده برخ کاریوند کرد کردید سرم بی مدف می مادد وافعه کرمنایا، توصفور طلیالسلام نے فرایا کہ سورہ فائخہ علاج دائی شررہ سے، لیذا اس کے ساتھ علاج کے لیے اگر کوئی سعاوضہ نے قریب سکتے ہو، اس میں کوئی حسوری نہیں، نیز آپ نے بدمجی فرایا ھا کیڈر بیٹ اُٹھا کہ قیکہ تھے کیا سلوم کو میں مورہ یہ

کام بھی کرتی ہے۔ ہوسخت ہے اسوں نے بھی سورۃ فائخہ کی یقوری بیٹی ہو اُوریعیہ۔ عقیدت کے ساتھ دمرکیا وشفال کئی ۔ سورۃ فائٹر کا فائل استعلم المنالہ ہے۔ اس میں موال کرنے کا طریقہ سھالیا گیاہے۔ و متعلم المنالم

یعنی جیسالمترتعائی سے کوئی حاجمت طلسب کرنا ہوتی پیلے اس کی حمود ثنا بیان کو اور ادراس کے بعدا پاسول چیش کردر ارزار بیورہ آئھیل کم ساتھی ہے۔

اس مُورة كادموالَّ ام مُحَرِب بنب كُنْ تَصْلَ اسْبَالَ مُدَّلِدُونِ اللهُونِ اللهُونِ اللهُونِ اللهُونِ اللهُ

الْعُلَمَ بَيْنَ تَوْوهُ كُويا السُّرْتِعالَىٰ كے انعامات كاشكر بدادا كرياہے بحضور على السلامه كا فرمان مبارك ہے كرجب بھى كوئى نعت ملے ياكسنىمت كواستعال مى لاؤ قواللہ تعا كأشكر بسجا لاؤية المخير حضورعليال العرف مختلف مواقع ميشكرا وأكرياني كايم كحلائي شُلَّاجبِ كَعَانَا كَعَاجِ كُولِواسِ طِن كُلُو الْمُسِيدُ لِيدِ الْذِي اطْعَهَى وَسِقَا لِيْبِي الْمُ 

مُمَانُونِ بِنايا جِبِ وَنُي تَحْصِ نِاكِيرًا بِينَةِ لُولِ كَهِ ٱلْمُكَ يُدُّيلًا الَّذِي كَسَانِيْ السُّرِتِعالَىٰ كُالْحَرِبِ عِسِ نِے مِحْدِ كِيْرابِينَا الْجِبِ مِي بِارِي بِيوارِيون تور 

ہے اور پاک ہے وہ ذات جس نے اِس ساری کو ہمائے آبع کہ دہا. مہرمال پالحررليّہ شکر کامعنی بھی دیاہے، اس لیے اس مُورۃ کا ایک نام شکر بھی ہے۔ 

اس کے لیے عبودیت اور استعانت کا افرار کرنے کے بعداین عامت کاسوال بھی کیا عالاً ہے، لہذا بلاشریر <del>سورة دُعات</del>جی ہے۔

١١ . قيم اس ورة كابار بوال نام مورة رقير تي عجار عيد يك والى مورة ب - اس كو مِرْه عَرَضِ رِدِم كِياما بَاستِ تو التّرتعالى شفا كِفَا سب رجيها كريار الله عرض كريجا إل كر حضرت الرسعيد فدريٌّ في اس مورة كي ساقد دم كيا توصفور على السالم في وسايا. ستنف كياسية كريسُورة حجارُ عِيودُك كاكام بهي ديتي ہے۔ اوراس مِي السَّر تعالى نے زیر یا دیگر مصرا شیاد کے لیے شفار تھی ہے۔ بہر حال اس کا ایک نام رقبہ بھی ہے۔

ك تدرى صور الما من تدرى صورة

ته تريزي ما الله الله تفسيروح المعاني الله تفيروح المعاني مدي

اس کاتیر ہول نام واقیلعیٰ بیچانے والی شورہ ہے ۔ چوشخص اس پر ایال <sup>کا کے</sup> ۱۳- وقیس کا اور اس کی تلادت کرنگا۔ وہ دنیا اور آخرت کے تشرور وفتن سے بیج جائے گا إس سُّورة كا بيود صوال المُم الحنزب كنز كامني نزاز ، وتابي صورهم السلام ١٦٠ يمنز كالشادمبارك تشب أعُطِيتُ مِنْ خَزَابِن الْعَرْيْسِ مجصِّع ش كَنْ الْعَرَيْسِ مجصِّع ش كَنْ الْول میں سے نزانہ عطاکیا گیا ہے ۔اس خزانہ میں ایک تو پیٹورہ فاتحہ ہے اور دورمری آیت الکری ہے اور تیسری چیز لقرہ کی آخری آیات ہی طبارنی کی روایت *س و قاکو آر* كَا رُكِهِي أَيْتِ اس كَ عَلاقِهُ لاَ حُولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كَيْ تَعلق مِي کہ آہے کہ بیعش کے خزالوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے

کہ بحرزث بڑھا جائے۔ إس مورة كايندر بوان ام مورة الصلاة ب يونكريسورة نماز كي ي هايوروالسلاة

مخصوص ہے اور ہرنماز خواہ فرض ہویانفل ،اس میں سورۃ فاتخہ طیصنا بڑتی ہے، لہذا

راس كوشورة الصلاة عبى كهاجا بالمسيحضور على الصلاة والسلام كاارشاد مبارك بي كما التعاط اسطر فراا ب قسمت الصلافة كين وكين عبدي من في

نماز کوسانے اور اینے بنرے کے درمیان تقیم کر دیا ہے وَلِعَبُدی صَاسَلَلَ ادرمیرہے بندے کے لیے وی ہوگا جو مانٹے گا۔ فرمایا حب بندہ الحہ مدللہ رب الْعَلَمِينَ كُتاب توالله تعالى فرماتا ب حسِم دَني عُبُدِي ميرب بندے نے میری تعرامین بیان کی بیس وقت بنده کهتاہے اَلرَّحْت مِن الرَّبِحِیْت و آواللہ فرما آہے

اكسُىٰ عَلَى عَبْدِي ميرك بنرك في ميرى البال كى يجرس وقت بده كهاب ك روح المعاني صي له تفسيان كثير صفي كة تفييران كثيرط<u>اعة</u> الم ترفری صل

ملك كوم الدِّين توالله فراا ب مَجَّد فِي عَبْدِي ميري بزو في ميري بزركي کا افہار کیاہے اورمیری ظرت بیان کی ہے ۔ائس نے لینے معاملات میری طرف سونب ميه اس ك بعرجب بنده كماسي ايّاك نعبد و إيّاك نسبة في

تواللرتعالى فراتاب ها ذا كبين وكبين عندي يميرك اوميرك

بندے کے درمیان ہے۔ ایک کام میں کرنا ہوں اور ایک بنرہ کر آہے بہب

الكاسيد، بين اس كوديا بول.

بنده كساب إهْدِنَا الصِّحَاطَ الْمُسْتَقِيدُ مَ صِحَاطَ الَّذَيْنَ ٱنْعَمْتُ عَلَيْهُ مُ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِ مُ وَلَا الضَّالِيْنَ تُواللَّمِاتِ فرانا ہے۔ المذار لفك الفكري يدير بيدے كے ليے سے اور مذہ بو

صراطِ تنقیم <u>سے</u> مردانعام یافتہ لوگول کا رستہ ہے جن می<del>ں تنی</del> ، ص<del>دیق ، شہ</del>یداور صالحین شامل ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ سے اِن لوگوں کےطریقے پر پیلنے کی دُعا کی حاتی ہے نے کہ اُن لوگوں کا اِستہن پر التّر تعالیٰ کاغضب ہوا یعنی بیودی اور نے گھراہوں بعنی نصار كاراسته . يدلوگ توحداورابمان كوتيبوارگرگمان من مبتلا بوگئے . لهذا ان كرات سے پناہ انگی کئی ہے۔ بوجی فردیا قوم ابنیت کے عید سے کوایا لے گی، یا

جب بندہ یہ الفاظ/ما ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف میں مطلوبین کے عطا کا اعلان کیا جاتا ہے ۔ یہ الفاظ نسائی شرکھٹے کے ہیں۔البت یعض الفاظ کی كحى بينى سير بخارى اورمتم تشراهيت مي جي بي مديث كي تمام كم إل مير سورة فالزكو

شورة الصلوة كا نام دیاگیاہے۔ اسمائے سورۃ کے بیان کے بعداب نمازیں ورۃ فاتحہ

خلاتعالى كى ذات وصبغات مي كى كونتركب بنايى، وه گمراه بهوگى ·

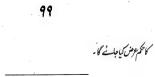

سورة العائمة إ

## نمازمين ووفاتحه كآحكم

کل سُورۃ فاتحر کے وہ نام عرض کیے تھے ہومختلف کا دیٹ میں آئے ہیں سُورۃ فاتحکہ کونماز کے ساتھ خاص تعلق ہے ، ای لیے اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے ۔ آئ کے درس میں سورۃ فاتحر کونماز میں پڑھنے کے تکم سینسعلی مختصر طور

نمازیں مین کر کان یا قرائض ہیں ابعض من کو دیعض متبات ہیں۔ اگر نماز یس کو ٹی فرض ترک ہوجائے تو نماز باطل ہوجاتی ہے اُس کو لوٹانا پڑتا ہے تیجیر توقیم فرائض ہیں شام ہے ، بعض می کوشرط کہتے ہیں تاہم اس کے لازم ہونے میں کر دائش نہ میں سے کہ کر شف سے سے مرزمہ کے اور میں ان نہ سے انازند میں

کوئیشبنیں، جب بہک کوئی شف نگریتر کوئیشیں کے گا، غازیں واخل ہیں ہو سختہ غازمیں قرآت کرنامی فرض ہے۔ قرآن پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، رکوع ، سجو د بقدرات طاعت قیام اور آخری تعدویہ سیار کان صلح قیس ، آخری تعدہ کے

سجود نبتر راستطاعت قیام اور اخری تعده پرسبار کون سلوه بین ، آخری تعده که مستعلی فقه است کرام می گیرافتان در سب ، امام اگر شیفه اس کودکن قرار نیشته بین مرکز می می می بیست کرتے می وه جی قال بین راسی طرح قرآت بین قرآن پاک قلوت بی نماز کارکن سب . قرآت کی بین بین از می و در اگر نماز کارکن سب . قرآت کی بین بین نماز کارکن سب اور اگر نماز

کے بغیرغاز نہیں ہوئی ، فرض نمازئی دولوں رکھتوں میں قرائت فرض ہے اور اگر نماز میں یا چار رکھت والی ہے تو اس کی بلی دور کھتوں میں قرائت فرض ہے ، <del>وز ہم ن</del>ی اركان نماز

<u>ا آل</u> فل کی مررکعت میں قرأت *منرودی ہے۔* بدار سلاء ض کیا - قرأت مراد قرآن کریم کایرها سے -اب اس ملر میں اندر کام کا اخلاف ہے کہ آیا مطلق قرآت فرض ہے یاسورہ فائتر بھی فرض ہے الم الوحنيفة المام خيان توريَّ المم اوزاعيَّ اورا لم الوحنيفة كيِّمَام شَاكَر دكت بن -کے نماز می<mark>ں طلق قرآت</mark> فرض کیے۔ قرآن ایک کا کوئی بھی صدنماز میں طبعہ دیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا اس میں سورۃ فاتھے کی تخصیص نہیں ہے اُن کا استرلال بیہ ہے کہ الله رتعالى نے مورة مزل میں فرایا ہے۔ فَا قُدَّةُ وَا مَا تَکَيْسُ وَمِنَ الْعُوالْنِ . قرآن میں سے جومصیھی میسر ہو المیصوبعیٰ جتنا یا د ہویا جتنا کمکن ہو المیصولو تونما زہو عائے گی <u>۔ سُورۃ</u> فاتحر ہویا قرآن کریم کا کوئی صدیو، اس کے <u>ٹر صنے سے</u> نمازادا ہو جائيگئ. قرآن سے میں بات نابت ہے۔ البة ترندي مُربعين ورموط الامر مالك مين صنرت الرُمبريُّ عنديد روايت منقول ولويت لے کرجس نماز میں سُورۃ فاتحہ زیرُحی جائے فیچی خِدَاج عَیْرُ کَسَامِ وہ مُساز ناقص ہے اور نامکل ہے ۔ اِسی لیے الم الوجنیف اور بعض دیجی آمد فراتے ہیں کہ طلق وَأَت توفَق بِي تَحْرُثُورَة فاتحه والبب ب واجب مراديه بي كم اس كادرج فرض مے كيدكم اور سنّت سے زيادہ ہے ۔ اگر سُورة فاتحر نرطِ هي مانے تونماز باطل توندین ہوگی مگر :اقتصٰ اور ناتمام ہوگی بٹورۃ فائحہ کے سابقہ قرآن پاک بیت محمراز کم اک لبی آیت یا تین بھیوٹی ائیس یا اس سے زیادہ طابھی داحب ہے اگر کوئی شخص صرف مورة فالخديرُ جناب، اس كے ساتھ كوئى دوسرى مُورة نہيں الما آواس سے

واجب ترک ہو آہے ۔ اگر اس کا تدارک مجدہ صورے گا تو نماز ادا ہوجائے گی اِی کے دلیہ صبیل ، شرح نقایہ میل کے موطالا ساکھ مسکلا، ترخی صبل طرح آگر کوئی شخص فاتحرتهیں پڑھنا بکر کوئی دوسری سورة پٹھدلیا ہے تو بیجی ترکہ تراب ہوگا اور سجدہ موسے قل فی ہوسے گی، عزضیہ سُورة فاتحہ کا پڑھنا ادراس کے ساتھ قران پاک کا کوئی دوسراطیا داہیں ہے، زرگز کری یا فرض اس سللے میں صالحہ ستر می بست کا امار افزشند اور آئی ہے تمام شاگر کستے ہیں کرنمازی کی بین حالتیں ہیں اور ہر حالت کا سمح الگ ہے۔ نمازی ہون خور ہونا ہے بیا کا فائز پڑھنا ہجی امار ہونا ہے امام افرمنیفیر فراستے ہیں کر جب کوئی شن کیا لانماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے سمورة فائخ سے ساتھ کوئی دوسری شورة فلا انجی شروری ہے جب کوئی شخص لطورا اس اس کے ایے سمورة مرحوال ہوں راب کوئی نظر سے ساتھ کوئی سے دوسرے جب کوئی شخص لطورا اس اس کے اس کے میں میں مار

الم مجّاریُ فضرت عبادہ بن صامتُ سے روایتُ بیان کی ہے۔ لا حسلودہ اِسمن کُلمُو کیفُٹراُ بِفنا تِحِیةِ الْمِکنٹِ بِین سُورۃ فائتر کے بنیاز نہیں ہوتی اس شمل مراس ہے کہ روایت نامکل ہے۔ امام سلوسے کے اگے

فَصَدَاعِدًا كَالفَظْ تَقَالَ كِيابِ حِكَ مِنْ عِنْ مِنْ مِنْ الْبِيدِيْ الْبِيدِيْ الْبِيدِيْ الْبِيدِيْنِ الْبِيدِيْنِ الْبِيدِيْنِ الْبِيدِيْنِ الْبِيدِيْنِ الْبِيدِيْنِ الْبِيدِينِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

نے علاوہ نیائی اور ابُوداؤ دینے بھی نقل کیا ہے۔ اور لورا ہجلہ لوں ہے کہ اُٹسس شخص کی نمازنهیں جوسُورۃ فاتحدادر کچھوزا ڈنہیں ٹیصا۔ امام احمُرُ فرطنتے ہیں کہ پی<del>مُمُ منفر ح</del> نمازی کے لیے ہے ۔اگراکیلاآ دی نماز ٹریشاہے، نواس کے لیے ٹورۃ فاتتحہ اور كوئى دورسرى سُورة النا دونول صرورى بي-ان كے بغير نماز شيل بوگي سخيمقترى یے برحم نہیں ہے ۔ لہذا ہولوگ سُورة فاتحہ کو صوری قرار نیتے ہیں، وہ باقی مصے کو کہوں صرورى قرارىنيى فيق لهذاي مطلق قرأت كالحميد الرسفرديا المسع، تو اس كوسورة فائتر اوركجيد زائد طيعنا بوكا المرعمقة ى كايمكمنيي باصل بات بي نماز میں صرف قرأت سیرتعلق مبت سی اما دیث آئی ہیں بصرت محفر قرأت الْمُرْعِد فررَثَّى لِي رايت مِن آلاتِ آمَنَ أَنْ نَّمْتُوا فَايْحِدُ ٱلْكِتَابِ لَمُ مَمَّ وكما تتبيت حضور علياللام ني جهي حكم ويكرجم سُورة فالترجي طيعين أورمبنا تصمير ہووہ ہی بٹرصیں بھنرت اُلوہ رکی<sup>6</sup> کی روای<sup>ت</sup> میں آنہے اَمکینی کوسٹ کا الله ِ صلّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَنَّ انَادِى آنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِعَنَاتِحَةِ ٱلْكِتْ وَحَازَادَ مِحْيِرِيُول فداصلي للنَّه عامِيهُم نعية كم ياكه بي اس بات كاعلان كرول كرسورة فالخيرلوري زاڈیٹر <u>صاب</u>فیرنماز نہیں ہوتی اطر<sup>ی</sup> اکیٹر شوکا واقعہ بھی حدیث ہیں آتا <mark>ک</mark>ئے بصنو علیال الام خواسمبر مِن شريف فراته ، اينتَض آيا، أس ف نماز رهي ، جراً كرحفوظ ليا الام كرماله كي آفي ولي والرجار غازيْره كيونكةم نے نمازىتىن يُرسى ـ اس نے دوبارہ غازيْرهى اور يوسل السُّرعلى السُّرعلى وسلم ا کی فدمت میں حاصر ہوا آئیے بھر کہا کہ جاؤ حاکمہ نماز ٹپھو، تم نے نماز نہیں ٹپھی حبب تيسرى دفوعبي آني اليابي فرايا توائس شف في عرض كيا كرصور إبيراكي بي بأيركر يرك طرح نماز ليمول بصنورعليالصلاة والالعرف فرمايا كرجب تمنمازك سيل ل ابُوراؤده مال ابن جان الله لا الوداؤده الم متدكماكم مال سرت ترين ميا

اَدُ توبِيط طهارت كرو، پچرقبله رو كفرے بور كيجيركو ، پير بويستر بوقران برصو، پير ركوع كرو سجره كمرد اور پير آخر مي قعده مبيند كرسلام بيردو بخوشيحه آنية تعليم كے طور پر فرمايا كر متناميس بوقرآن يرهو آئيف سورة فاتخه كا ذِكر منين ضربا وإس مصعلى بواكرسورة فائته كايرمدنا نماز کارکن نیں ہے۔ اسی لیے اضاف کامسلک یہ ہے کہ نمازیں مورہ فائز اوروس سُورة كاللهٰ دوفول واجب بن - أكران مي سے كوئى ايك ترك بوجائے توتحدہ <del>سو</del>سے إسى طرح حضرت الموموكي التحري والى عديث ملم شريعيٌّ ، الوداؤ و ، نسائي مناحه، ابن حبان وغيره تمام كتب العاديث بي موجود ب كرحضور عليالصالوة والسلام في ما يكرب نماز بريمو توتيمير كمواويس وقت الم قرأت كرسي إذا قرر فاكفي شوا توتم فاموش رمون ید درجراق لی کیمی صدیت ہے۔اس کےعلاوہ مؤطا امام مالک کی پر دوایت بهى بكر صور على السلام في فرماي من أدرك كك في من الصلام في العني جس نے نماز میں رکوع کو یالیا، اُس نے نماز کو یالیا۔ رکعتہ کامعیٰ رکعت جی ہے اور

ل مسلم میکی بمنداخره های را سالی هایش الوداد و میاب کند مرطا امام ماک مدی کله خوادی های این امبر صلا جمداخره هیاسی مصنف این ایشید میکیم برطالام محدود ؟

وہ خام<del>وٹ ک</del>ھٹرا<u>ہے</u>۔

ترندی شرایت میں صفرت جائز کی روایت موجود ہے کہ حرشخص نے نماز ٹیرھی اور اُس نے فاتحہ نہڑھی توگر یا اُس نے نماز ہی نہڑھی إلّا اَنْ کَیْکُونَ وَمَلَ عِ اَلْإِمَامِ سوائے اس حالت کے کہ وہ امام کے پیچیے بعنی مقتدی ہو۔ اسی طرح مؤطا امام مجد میں مو على المام كايدار شاوي موجود ب مَنْ صَلَ خَلُفَ الْإِمَارِ كُفَاهُ فِي الْحَامِ كُفَنَاهُ فِي الْحَ الْاِه كِامِ جُنْ صَ نِه الم كَ يَتِي مَازَرِي لِي الم كَافَرْ أَت كَابَ كَرَابًا كَانَ مَرَالَى ﴿ اس کوعلیاہ پڑھنے کی صرورت نہیں ہے۔ المُسلِّ نے صنرت زیا کی روایت مجانگل ى ہے كرجب أن سے قرأت خلف ام كے شعلق وچياً كيا تواننوں نے ہالا قِدَّاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ فِي نَتْنَيُّ الم كرماقة نماز يُرضي ميكسي فيزين قرأت نهیں ہے ، نماز خواہ سری ہویا جہری صحابر کرم میں سسے صرف دوصحار عا دہ این صاست اور محمود این رین کا نام طالب که وه امام کے بینچے سُورة فائخر رہے تھے مصرت شاہ ولی اللہ محدرت دملوی مڑھا کی فارسی شرح میں کھھتے ہیں گرخوا ہاں فاتحرابام درصحابرشا نع ند بود لیعنی صحابر که میر ایم کے بیچیے فاتحر پڑھ امشور نہیں تھاکوئی ا كاد كا ہى بُرِيتنا ہوگا، درنەسب غامیش سے تھے ،چیا کیز امام اُلْوِعیفیرُ ،امام مفیان لُورگ اور امام اوزاعی سب کاملک میں ہے کہ امام کے ہیچے سُورۃ فاتحرنہ بڑھی جائے ہُولہ سری نماز ہویا جبری . وہ فر<u>اتے ہیں</u> کرجب اہم قرأ*ت کر رہا ہو تو تم خاموش رہو*اور سنو بعیٰ جب اہم ملندآوازے قرأت کر رہا ہو تو تم شنو آورجب دل میں ٹیصر ہا ہو ترتم فاموش رہو، دونوں باتوں بیمل ہوجائے گا۔ له تدى شريب ما كه مؤطاا م محرك

م معنی شرح فاری ص<del>اما</del>

لله سلم صورا

الم شافعی ام ماکٹ اوام احد کتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سری نماز میں ام کے تیتھیے فاتحہ مڑھ نے تواس کو ٹواب ملیگا، کرہیمتحب سے ۔ فرض یا وا<del>حب</del> نہیں ہے کہ صرورہی ٹیسے ،البتہ امام شافعی کے متعلق مشہوسے کہ وہ فائتے کو صروری قرار فیتے ہیں۔ بدورست نہیں ہے۔ الم صاحب پیلے عراق ہی تھے ، اُس دوان مِرْجِك بْرَك المِعْم ك ما تفريحت مباحث بوا تواكب في إس معرس رجوع کرلیا۔ خیانچراکپ کے دو تول میں۔ اکپ قول قدیم کے مطابق فانحہ طلعت الامام شر<sup>ری</sup> قرار فيقة تقص محرقول مبدك مطابق آنيفي اين كتاب الاميل كلي كحاسب كرجس نهازمين المه مبندآ وازمسيه قرأت كرراجهو، اس مي مقتري كوشورة فانحرنبين مرصي چاہیئے۔ ان سری نماز میں ٹریمنائنٹے ہے ۔ فرض واجب نہیں ہے ۔ امام تجارئ اورا مام بهبتي دونول صزات فاتحة خلطا كوضروري قرار فيت سيد -بخارى بيقى بخارى بيقى ہیں الممتر فرق نے تھا تھے کو معف صرات نے اس معاملیں تشرد کیاہے ان میں سے امام سخاری تیسری صدی بحری کے اور امام بیتی پہوتھی صدی کے محدیث ہیں ان كامسكك برب كم سيتحض نمازين مورة فانحرز بير سع أس كي نماز بي نهين بوتي حالانکہ امام سنجاری کے اسا وحضرت عبالیٹرین مبارک کھنے ہیں کہ جو آدمی نمازییں امام

کے پیھیے سورۃ فاتحر نہیں پڑھتا اس کی نماز میں ہے بغرضیاریہ دو اکٹر کرام فاتح خلفا کم كولازم قرار شيقي

ك البدايه والنهايه صريما يك كتاب الام صبيل الله ترذى ماك

نمازمیں ورة فائخه کا بود محم ہے ، وہ میں نے مختصرًا عرض کر دیا اور اِس میں مختلف ٱلمر كاسلك بهي بيان كرديا بعض لوگ غلط برا بكينة اكريستي بي كرام الومنيرة مدیت کے مطابق علینیں کرتے۔ بربات میج نہیں ہے۔ امام صاحب اِن تمام اماویٹ برعمل کرتے ہیں جن کی صحت کے متعلق انڈیں اتف ق ہے۔ حضرت الوبررية سے دونو قىم كى روايات منقول ہي بعض روايات سے محكوم ہوتا ہے کہ وہ فاکترخلف امام کے قائل نبیں ہیں سگر بعض سے شہر ہوتا ہے <del>ن</del>ے ٹاہ ْرومجی قائی ہوں، اگر قائل ہ<sub>ی</sub>ں تو وہ بھی اسحباب کے شریعے میں، فر<u>ض <sup>ا</sup> اب</u> ىنىيى س<u>ىجىتە</u> - تىينون آممە كرام فرمات ب*ىي كە فاقتو*نلىن ! مەمە<del>رىن سىرى نمازون مىست</del>ىب ہے۔جہری نماز میں قرأت كرنا الم كے ساقة تھ كڑا كرنے كے متراوف ہے البتہ الم البينيفة المم وزاع اورا استفيان أورئ كاسلك بيسب كوفا توفعت الاامرزسر عاز مِں طِیصے اور نہ جَبری میں : مازگی تین حالتیں سیلے بیان ہوچکی ہیں . نینوں کا الگ الگ حکم

ہے، لندا اس کے مطابق بیمل کرنا میاہیے۔ فلاصر بحث يربؤاكراكركوني شفص منفر فهاز ليصاب يابطوراه مماز طيعالب تووه سُورَة فالتحريمي بيُّصِيگا اوراس كے ساخة دوسري شورة بھي وليئے كا اوراگر نمازي كمي

کے بلے الم کی فرات کفایت کر جائے گی - الم البومنیقة کامسک امادیث محمطابق

ہے اور اس کے تمام احا دیث پرعل ہومیا آہے۔ روایت کے ایک حصے پرعمل كرنا اوردوك رحص كرهيورويا مناسبني بالهرترزي فواتي بي كراعض في تشدري تَشْرُ وَكُرْ الْمُحْكِرِ مِنْ بِيلِ السِّهِ مِيشْرُ وليلُ كِياتُ عَرِهِ فِي عِيلِ مِيْ مِيكِ بِي وَجِيبِ كَرْفِي ولانل كده بِي

پناپخرقوی دلال اما گوجنیةً کے ملک کی عابیت میں انڈا امامے پیچے مورۃ فالحزینیں بڑپنی پیاہیا۔

النم كے پیچے مقدى ہے تو وہ خاموش كہے گا اور المم كى قرأت كرفيے گا كيونكاس

ورة الفاتحة

درس بازدتم

ٱلْحَــُمُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ أَنْ الرَّحُمٰنِ الكَجِيْمِ ﴿ مَالِكِ كَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ ترجمه، سب تعرفین اللّٰرتالی کے لیے بی جو روش

كرفے والا ہے سب جانوں كا 🕦 جو بےمد مراك -

نہایت رحم کرنے والا ہے 🕤 جو مالک ہے انصاف

رجزا) کے دِن کا (٣) اس سے پیلے سورۃ فاتحہ کے متعلق صروری اتیں عرض کی جاچی ہیں اور

کل سُورة فانخد کے نماز میں بڑھنے کے بھم کا ذکرتھا۔ اب سُورة کے الفاظ اوراُن می مختصر تشریح عرض کی جاتی ہے .

ارثادہوا ہے آلے مد الله ربت الله المان ستعرفیں

الدّرتعالى كميليمين سوتمام جبانول كايرورش كرف والاسب يهال ير نفظ كالم ميك مين كر در الحريم طلق ب ادر مطلب برب كر از ل س ہے کہ ایت کم متعربین اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں ۔ حمر کامعنی تعربی<del>ے</del> اور امام ابن جریر ایش کریری محول کرتے ہیں، گویا حرسکر کامنانھی دیا ہے۔

اُنْ الشَّكُمُ كَاكِلِيمِي بِ - التَّدِيُّعَالِي كَ فِل يرببت بي ينديده كليب ، كيونكر اس کے ساتھ الٹرتعالی کے انعامات کاشکر پھی ادا ہوتا ہے۔ اکھر دُعا کا کلر بھی ہے بجب اِن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی کی تعرفیت بیان کی ماتی ہے تواللہ تعالی

کی مرایاں انسان کی طرف متوجہ ہوجاتی ہیں گے دُعاکرنے کی بھی ضرورت نہیں پُرتی اوراس کا مقصد تو دِمُور بورا ہوجاتا ہے ۔ بیٹا نیج حضو بطیا لساؤۃ والسلام کا فران ہے اُفضَ کی الِدَکُنِی لَدُ اللَّم اللَّه اللَّه وَاُفْصَالُ اللَّمَائِ اَلْمُسَالِّ اللَّمَائِ اللَّمَائِ اللَّم

اورتمام دُعاؤل مِن فضل دُعا المستقد لِلْهِ- اسى ليحضو علىالصلاة والسلام سی بے کی عالت میں ان الفاظ کے ساتھ دُھاکیا کرتے تھے۔ اُلڈھٹ لا احصہ تعربیت بیان نهیں کریحتا، تو ولیا ہی ہے جیسے تونے خود اپنی تعربیت بیان فرائی ہے مخلوق میں کون ہے جولورے طریقے سے اللہ تعالی کی تعربیت بال ک<u>رس</u>کے پوری مجنوق الله تعالی کی کاحقه تعربف کرنے سے عاجزے، اہم میر تفص حتی المقاور لینے پرور د کار کی تحد سب ان کر ہے۔ مناحكى دوايت لليس آلب إن رَبِّك فيحتُ الْحَدَّمَة تيرام وردار والرحاور تعريب كريندفرا الب بصورعلياللام كايدفران بعي كشب كرجب كرئى بدوكو في جيز كعاة پیتا ہے اور میرالنارتعالیٰ کی تعرفیت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اُڈے میڈ لِلّٰہِ قراللّٰہ تعالیٰ اینی نوشنودی کا اظار فرما تا ہے ادر کتا ہے حید نی عبدی میرے بندے نے میری تعربین بیان کی ہے ،اورمیارشکرادا کیا ہے ۔ سیمح مدیث میں حضور علیالصلاقوا كايه فرمان بهي موجود ب المُستَّلِي تَصَلَّدُ الْمِصِينَانَ يَعِي كَالْمُ كَاللَّهِ مِسْسِ التوتعالی کامیزان پُر ہوجا آہے۔ نیز ریجی کہ سجان اللّہ اور المحمد للہ کو طاکر پڑھنے سے

٥ منداحر ما

لے ترزی واک رکے ملم مالا کے منداحد مرجع

زمین وآسمان کی درمیانی فضایر ہومیاتی ہے ، اِن کلمات کے اتنے الزات اور مُرات ہیں اس کےعلادہ بیھی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جمان بھی ا<del>رل ایما</del>ن کی صفت بیان کی ہے۔ وال خاتفالی کی تعرفیت بیان کرنے کو اُن کی ایک صفت کے طور بر ظامركيب بعي زايا السَّايْدِونَ الْعِبْدُونَ الْحِيدُونَ (التوبه)الدُّونَالُ نَ غلطی کے ارتیاب پر توبر کرنے والوں اعبادت گذاروں اور اس کی حدبیان کرنیوالوں کی تعربیت کی ہے۔ ایک مدیث میں صنوعلی للالد کا یہ بھی ارتباد کیے کہ آخری امت کے لوكول كا ايك نقب حاوون بي كريرالترتعال كيست زيا ده تعريف بيان كرين ہرمانت واسے ہوں گئے ۔ میں حمد حضور علیالسلام کا یعنی فرمان کئیے کے رمون ہرمالت میں الدّرتان الی کی تولیٹ بیان برسیمہ ج

موس بيريسي الحسمة للله بي كراب حب كرني تنفس ليست اعتقاد كم ساتقه بر کھراداکر تا ہے تواللہ تفالی فرشتوں کو تھے دیاہے کر اس تخص کے لیے جنت میں من المحتمد مرد ورمضور على السلام كايد هي فران ب كمرمن بميشري كون ب الحدالله عَلَى حُكِلِّ حَالٍ وَأَعُودُ بِاللّهِ مِنْ حَالٍ الْعَلِ السَّادِ بِرِمالت مِن الشرتعالي ہي كى حدوثناہے اور ميں دوزخ والوں سے خال سے الله تعالىٰ كى دَا

كرناب حتى كحراكه أس كأكوني عزيزهي أس كي أنهجوں كے سامنے مان فيے راج ہو، تو

کے ساتھ نیاہ ماہا ہوں۔ خدا تعالیٰ اِس طالت میں کو زے عالیے۔

المم ابن جرمیره اور بعیض دو کے مِشتر ن فراتے ہیں که انحد بلیر شکر کا کلمہ اسطیح ہے کر حب کوئی شخص دیجھ تاہے کہ التار تعالی نے اسے وجو دینے تاہے ، جمعہ ویاہے

لدسنن داری ما ته مناصر ما کا ابن اجه منا

لكه تفيدان كثيرمال ، تفييطبري مافي

صحت وتنرستی عطاکی ہے، ایک روزی اور نیک اولاد دی ہے۔ اِن ظاہری معتوں کے ساخة سائة باطنی اندات کے طور رائمان لانے کی توفیق نجتی ہے، علم عطاکیاہے، سجدوی ہے، اجھی نیت اور احصاا خلاق مرحمت فرمایا ہے، تواس کی زبان سے ب ساخة اَلْمُ مُدُ يِلِّهِ رَبِّ الْعُلِي مِينَ الْعُلِي عَلَيْنَ اوابوطالا ب العِيْسب تعريفين اس الک الملک کے لیے این جوتمام حبانوں کا برورش کرنے والاہے۔ اس طرح كوياانيان الترتعالى كأنحرا واكرتابية . لفظارت رب كالفظى منى تربيت كرين والاب اورمراد برجيز كوام بشراً بهته بتدريح كماميني مدِ کال کہ سپنیا اُ ہے ۔ ہرصفت کا اینا انیا مفہوم ہوتا ہے جیسے ابراع کا معظ اسيادكرا اورخاق مهمعني بديكرنا، اسي طرح ربوبسيت كالمعنى تربيت كرنا، يرويرش كرنا حَالاً فَالاً تَهمت آمِت بَبدريج معيى حب يُنج ريحس بينزي ضرورت بواس كريم ربنيا كرمدكمال كسبينجانا به بهال پر لفظ عالمین وکر کیا گیاہے جو کہ عالم کی جمع ہے۔ لفظ عالم علامت کے ما<u>ف سے ہے کوائنات میں جننے ہی جان ہی اور ان جانوں ہی جو جنری</u> يا نْي مِا تْي بْنِ . وه سب الله تعالى كي صناعي اور كار يحرى كي علامت بي اس بيل الله تعالى کے پیاکددہ ہروہان کوعالم سے جیرکواگیا ہے۔ ہر<del>صور ع</del>لینے صافع کی علاست

اورن فى بوقى ب ق كائنات كى تمام چېزول كودى كرا وى تجد جا اب كريكى كايگر کی نبائی ہوئی ہیں. لیداوہ اللہ تعالیٰ کی ومانیت بیر ایمان لانے بہجور ہوجا تاہے بھر جب کوئی شخص مزیخور فیکر کرا ہے تو وہ جان لیاہے کرم مخلوق کی تمام صروریات مياكرت والامبى صرف المترتعالي بب اوروه يكار أطمناب لأركب ب واه كر اس کے علاوہ کوئی رہنیں، ہرج پر کو تبریج حد کال کئے پنچانے والی وہی ذات ہے۔

المم ابن جرني، المم ابن كثير ، المم إزى أو بعض دوك رمفسري كرام بال كت م کے عالموں کی کُل تعداد الطارہ مزارہے ممان اور کے جان میں منے ہیں اس کے علاوہ ملاکر کاجان ہے، حیات کاجان برزنج ،حشرادر آخرت کے جان ہی اور پیراس سطح ارضی یہ، درندوں، بیندوں اور عرندوں کے الگ الگ جان بس - کو لی منحیوں کا بہان سے ، کوئی کیٹوں کوٹوں کا جان ہے۔ نباتت اور جاوات کے جهال بی، اور تعیر یا نی کے اندر تھیلیوں اور دیگیسیشار آبی مافروں کے جان ہاں۔ ہم سونکر ان فی عالم میں بہتے ہیں اس لیے ہم اسی سے بحث کرتے ہیں، قرآن کیم كامرضوع بمى عالم النانيت كي تكيل جي ب إلهذا باقي جانون كوزير يجث لا مقسود نہیں ہے بہرمال نفظ رب لعالین سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام کے تم جان كى روش كحيف والاوي فداتها لى ب انزاتمام تعريف سي أسى ك يلي مي فرباياتمام تعريفين الترتعالي كميلي بسيجتمام جانون كايرورش كننروس نیز الله ملی التیجی و وہ بیدم بان ورنهایت رحم کرنے والاہے . بیال پر رحان اور رحیم ووصفات کا ذکر کیا گیاہے اور دونوں مبالغے کے صیفے ہیں، البت، لفظ <del>رحان م</del>ی عُمویت یا ئی بیاتی ہے۔ الم میتیناوی او بعض دورہے بیصرین فراتے ہیں کہ رحمان کو رحمان الدینا کہا جاتا ہے کیونکہ اس جمان میں اللّٰہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہرکس وناکس کے لیے ہے اور اس می<del>ں ہو</del>ن اور کافر کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس دنیا میں السّٰر تعالیٰ کی تمام نعمتیں بلاتنحصیص ہراک*پ کومیتہ ہیں ریا اُس کی صفت رحانیت* كاظبوب، الهم حبال ك صفت رحيميت كأتعلق بريايي تمام تراضافيت کے اور وال ایال کے بلے محصوص ہے اس لیے اس کو مَدِ اللهِ عَرْ لة تفيار كيشروي الفيرطبري ميا تفير ميناوي ميا

کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی کی اس صفت کا ظہوراس کے خاص بندوں مربہ وگا ہو اِس ٌونیا مراکان لائے،اس کی وحارزت کوتسلیم کیا اوراس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی آخرت میں لیے وگوں مرسے مدومیثار انعابات ہوں گے، اُسترتعالی اِن کو نیات نے گا۔ اورىلىنە تىغام ئىكى پىنچائے گار بېرجال <u>رحان اور تىمى</u> دونوں بى الله تىعالى كى صفات بېي . مفسري كرار فراتين كرفراتعالى كى إن صفات كوسيحف كيد دوزمره بیش آنے والی تالیں کا فی ہیں۔ اکیکے دفعہ جنگ کے سوقع پر ایک عورت کاشیر خوار بجيد كم بوگيا بجاري ال شيح كي حالي مين تيم ياكل بروكني - دلوانه وار إ دهر اُدهر دورلم نه باي اورجر بھی شیرخوار بیے منا اس کو اینا بجیر محید کرسیلنے سے لگاتی حضور علیالصلوۃ والسلام نے دیجھاتو سی ابْر سے فرایا کہ دیجیوا سعورت کا بحید گھم ہوگیا ہے اوریاس کے ملے کس قدر پریٹان ہے كيا اس عورت كے ليے ممكن بے كم اتنے باسے بيجے كوينوداگ بس ڈال فيے صحاباً نے عرض کیا بحضور اِ الیا تونہیں ہوسکتا ، سوعورت لینے بیچے کے لیے اِس قدرترطی ہے ہو ملے آگ ہیں کیسے ڈال محتی ہے بحضورعلیالصلوۃ والسلام نے فرمایا - یا در کھو! خداتعالی لینے بندوں بیراس ماں سے بھی زیا دہ مہر بان ہے۔ بھیر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خودہی انہیں جنم ہی ڈال نے ۔ یہ توخود انسان ہَں جولینے الک کی فعتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور کفروشرک کا ارتکاب کرے لینے آپ کو جہنمہ کا سنرا دار بالته ب محقيقت برب كرالله تعالى توان نوس برنايت بي مهران ب ایک دفعه دوران سفراکی سیانی کهیں سے بیٹریا کے بیموں کو بیٹے کر اپنی جا دیں وال لایا بیٹریاسخت بریشان ہوئی اور بیادر کے اُورپینٹرلانے بیٹی جب اُس صحابی نے باکورکھولا توس<sub>ٹ</sub>یا فور<sup>ا</sup> بچوں میگر بٹری ،اس نے بچوں کی مجست میں خو داپنی گرفتاری کی بھی

بيله نهى، بدواقعة حبب حضور على اللام كرسامة بيان كيا كيا تو آپ نے فرمايا، اليانه كرو. حادُ إن سيحول كواسي درخت برحيولاً أوْجهال سے اٹھایا تھا۔ بھرآنے پر استحمالُ كەرىجىدو! التُرتعالىنے جانورول برىجى اتنى مجت ركھى ہے كەرە لينرېجول بىر زا دتی کور داشت بنیں کر سکتے ، خدا تعالی نے انہیں اتناشعور نے رکھاہے۔مدیث ۔ شرکت میں آ ہے کہ اللہ تعالی نے گائے ہینس اور بحری وغیرہ کے دِل میں اس قەرمجىت دال دى ہے كەرە زىن بريادل <u>رىجىنے سے بىلات</u>ىلى كەيتى ہے كەپىر اس کابچہ نیچے نہ آجائے بھر آیے نے فرایا، النہ تعالیٰ کی رحمت کے سو<u>حص</u>یں، جن ہ<u>ں سے</u>صرف ایک حصداً س نے اپنی تمام مخلوق برتقبیم کیا ہے اور باتی ننالؤ حصے لینے پاس مکھے ہیں، اِس دُنیامی النانوں خوالوں، بیر مُرول اور میرندول کے دلوں ہیں اپنی اولا دوں کے لیے حبتیٰ محبت موجود ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کی مهربانی کا صرف ایس صقر ہے جب قیامت کا ون آئے گا تو الطّرتعالیٰ اس ایک حصتے کو ہاتی ننانو سے صوب کے ساتھ ولا کرویسے سو دیسے کی مہر انیاں لینے اہل ایمان بندوں پر فرمائے گا۔ اب جب کدان فی سومائٹی پراللہ تعالیٰ کی بست می مہرانیاں جلوہ گرمیں توبرانان خصوصاً إلى ايمان رصفت رحاينت أور ترجميت كم اثرات نظر في ماين اس ئىملى صورت كے تتعلق حضور عليالسلام كا ارشا ومبارك كئے۔ إِنْ حَسُولُ كَانْ ف الدرون يرحم كم من ف السكاية من مين مي رين والدان اول ب رحم کرور مبندلوں میں کہنے والا ہیرور وکارتم برزحم فرائے گا۔ اُپ نے بیریجی صنے رہایا مَنْ لا يرحب ولا يرحب والا يرحم نيس كرنا، أس يرهي رحم نيل كاياما

پرخپ

کے ترذی صبیل سے بخاری صبیع

J.

خودالشرتعالى كارشاد للي إِنِّي حَرَّمُتُ الظُّلْمِ عَلَى فَفْرِي مِن فَظْمُ مِلِنَا لفس مير مرام كرر كاسب ونكة فْظَالِ حَوْلاً إِنْ وَلَو المن مي أيك دوك ربي ظلم نر کیا کرو۔ کوئی کسی پرزیا دتی نرکرے ۔ آ کے ارشار ہے مطلق یو کو الیسین جو جزا کے دِن کا الک ہے۔ دِن کا معنی اطاعت بھی ہونا ہے اور لگت ہی اسی یاہے دین الابنیاء سے مراد ابنیا رعلیہ السلام کی ملت ہوتی ہے۔اس کےعلاوہ دین کاعنیٰ بلہ ادر جزانجی ہوتاہے اور اس کامعنیٰ

انصاف میں ہوتاہے اس مقام پر میں چی اراوہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں پر سے صر مرانیاں کی ہں ، ان پر طرب انعامات فرائے ہیں ، اُن کے لیے داست مے راستے متعین کیے ہیں مگریہ بھیرجی دنیا می ظلم دزیادتی کے مترحک ہوتے ہیں، ایک <sup>روسے</sup>ر كانتي غصب كرتنه برحس كاازاله لبيااوقات إس ونيا برمنين بومآ الشرتعا بيايوبيح ا حکم الحاکمین ہے، وہ لینے بندول پرظلم وزیادتی کو برداشت نہیں کہ آ، امذا اُس نے لینے اس انصاف کا ایک دن تقرر کر کھاہتے جس دِن اِس دنیا میں کی گئی ہرزیا دتی کے متعلق ٹیک ٹھیک فیصلہ ہوگا اور ہراکی کوائس کی کارکر دگی کا پوا پول بدا دیا جائے گا ، اِسى كوليوم المرين كما كياسية اوراس دن كا مالك جي نووضا تعالىسية ، أس دن مراكب كويرا بورا انصاف مها ہوگا۔ إس ُ دُنيا مِن لَوغُلط<u> فيصل</u>ي موماتے ہ*ن كى كے س*اتھ زیادتی ہوتی ہے ادر کسی کی تن رسی نہیں ہوتی ہمگر انصاف کے دِن آخری اقطعی فیصلے ہوں گئے اور ہرا کیک کو انصافت دلایاحائے گا۔

حضر علیالسلام کاارشا دمبارک کیے، لوگو اِحقوق اداکرو، ورنہ قیاست کے دِن بهت رموانی بروگی ـ انسانور کامعامله تواورسهے اللّه تعالیٰ حانوروں کوھی انصاف نیے

لا ترزی صیاب



بكرى سے انصاف ولا مائے گا، كيونكراس كے ساتھ اِس ونامس زارتى كى گئى تى .

انسان توم کلف بن ، الله تعالى نے انہيں ہر نعت سے مسرفراز فرمايا ہے، بھرير كيسے

ممکن ہے کہ اس ونیا می کسی مرزیادتی ہواوراس کا بدلہ نہ وایا جائے۔ الفعاف کے

دِن سب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا اور سراکی کواس کے کیے کی عزا

وین واز دیم ۱۲

إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِيٰنُ ۞

ترجمه: بهم فاس تیری می عیادت کرتے میں اور فاص تجیسے پی فریاہتے ہو<sup>(\*)</sup>

سورة الفاتحه كيهلي تين آيات مين غائبانه طريقة برالله تعالى كي حدوثنا بيان کی گئی تھی اوراب جوتھی آیہ مجھیوں اللہ تعالی سے مراہ راست خطاب ہے، مندہ اپنے مالکے حقیقتی سے منحاطب ہوتا ہے کہ اے بیرور د گار اجس کا ذاتی نامہ التیر اورجس کی صفات رب ، رجان ،رحیم اور مالک ہیں ، بندہ اُس کے مضور عرض کر آ جه، إيَّاكَ نَصْبُدُ مِم عَاص تيري مي عبادت كرت بِي وَإِنَّاكَ نَسْتَع بُنُ ادرخاص تحجه سيم بي مروحيا بيت بين المام زمخشريُّ اورامام برجيّا ويُّ اس كاترجمر لول كرت بن خُصُّكَ بِالْدِ بَادَةِ وَالْاِسْتِعَانَةِ مِنْ مِنْ صَرَفَ بِن جُدَادَةِ ادراستعانت کے ساتھ کائنات اس کوئی اورالیے مہتی نہیں ہے جس کی عبادت کی جاسکے یاجس سے استعانت (مدوطلب) کی جائے۔ استعانت کے اوق الاب غائبانہ مردہے اور بیرصرف ذات خاوندی کے ماقہ محضوص ہے،اسحاح سخار بھی موائے خدا تعالی کے کسی اور کی روانہیں ہے۔

اس أيت كرمير س ايًا لكي مفعول كي شمير ب اورع في زبان كا اسلوب كلام یہ ہے کہ مفعول یا اُس کی شمیر ، فعل اور فاعل کے بعد اُ تی ہے سر گریہاں پر مفول کو تمبیر إِيَّاكَ كُوسِيطِ لا يُكيا بي جب كفل اور فاعل نعَثْ عُدَّاور نَسْتَعِيدُمْ كُوسُونْر كر کردیاگیا ہے ۔اس تمن می<del>ر علم معاتی والے کہتے</del> ہی کہس لفظ کامق <del>ریو ہ</del>و آہے جب

نفسير بضاوى هي ، تفسير كتات ما

أسيمقع لايامائي تواس ميم تعلقه مقصد كاحترطلوب بوناسها درك مفول ساتھ بندکر وا جاتا ہے۔ اس آیت میں مفول کی میرکومقدم لانے کامطاب یہ ہے کریجادت اور استعانت صرف ذات خداوندی میں بند ہے، بیرمیزنسی دوسری ذا كرساقد رواننيس ركعي جائتي إسى لي آيت كامعني مركيا جاتا ب كراي يروروكار! ہم خاص تیری بی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدوطلب کرتے ہیں۔ امام تھران ابی کر برعبرالقارد رازی نے سائل القرآن کے نام سے ایک شقہ می مين تقدم والغ ضیر کھی ہے جس میں صرف اُن آیات کی تشریح بیان کی گئی ہے جن ہی چھیچیر گی یائی جاتی ہے یا حن پر بعبض اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ۔اس تفام ریا ہم رازگ نے پر نقط اٹھایا ہے کر اِس آیت کرئیم بی عبادت کا پیلے ذکر ہے اور استعانت كابعدين وطلانكه عامضهم باست سيب كرييل استعانت طلب كي حاتى اورجرعاوت کی بات ہوتی یعنی اللہ تعالی ہے توفیق مانگی جاتی جار پیراس توفیق کے بورعبا دت کی عالى الله أسى تورب وما قَوْفِيْقِي إلا الله أسى توفي ك بغىركوئى انسان كيدنهين كريسحا . اس عقرت كوالمم صاحب في وي اس طرح عل كياب كرعبادسك كي اكِيةِ مُوتِيدِ في العبادت بيني بياني شِرِ اورسنِ ندا زوالحلال مي كي عبادت كرنا-اورعبادت موقوف ہے اصلاح عقیرہ پر بجب مک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عادت درست نہیں ہوگی قرآن یک می مؤودے فیصن کیف مل مِن الصَّالِحَتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَالْأَكُونُ لِسَعِيلُهُ وَالْبِيارُ) بَرْتُحْصُ وَمُن ہوکرکوئی نیک عمل کرے تو اس کے کام کی ناقدری ننیں کی جائے گی عکر اس کی سی

له مسائل الرزي داجوبتها مل

خکور ہوگی ۔ تو فہ ماتے ہم کرعتیہ ہے کی *رستائی چ*ونکہ بنیا دی چیزہے اور اسی پر ہڑل کا وارومارے، لنزایاً ک فَتْ مِدْ كُورِين وَكُركياً كياہے ، اور إِیّاك فَسْتَعِبْ يُنْ كومُوخِركياً گياستَ. ا م کھر بن ابی بحر بن علیاتقادر رازی جنوں نے یذکورہ تقدم و تاخر کامٹلر ہیان منطب کیا ہے ۔ شرری سے مبنے والے تھے ہمی زما نے میں پر ٹرامروم خیز خطر تھا، التر تعا نے اس سرزمین میں بڑے بڑے ویندار لوگ پیاکیے ہیں بسی امام محمر بن او بجرازی

ہیں جنوں نے قرآن پاک کی تفیر کے علاوہ مختار الصحاح کے نام سے نغت کی کتاب مجی تھی۔ امام البرمجرحیساص اِزی تھی اِسی سرزمین کے مب<u>نے طا</u>ے تھے آب نے مجمی قرآن پاک کی نہایت عمدہ تفسیر تھی ہے۔ احکام القرآن کے نام سے تین نبخیم جلدول میں برتفسیرصرف اگ آیات کی ہے جن ہیں احکام بیان کیکے گئے ہیں شکھ حلال وحرام ك احكام ، صوم وصلاة ، جهاد ، صدقر خرات وغيرو ك احكام - اس قیم کی تفسیر آپ کے بعد حبی اوگوں نے کھی ہے سکر امام حباص کی تغییر کے پایر كى كوئى دوسرى لفيرنيى ب، أكب يوتى صدى كي منى ملك كالم تع اك

طرح المه فخرالدين اري كي تفسير كيرس تعارف كى محتاج نبيس أب سلطان محر توري ك زمانے میں مجھیٹی صدی کے آخریں ہوئے ، آپ کی وفات ۲۰۶ ھے آپ بھی اسى مردم نيز خطريك من بوك إي ران كے علاوہ اس سرزمين ف اورهي بست سے قابل اور دین سے محمت رکھنے والعے فرز ندیدا کیے ہیں۔

ببرحال الممحرب الى بجرب عبرالقادر ارزى في ينقط بيان فرايب، كم جب كم حقيره درست منهوعا درت مين الوص پيانسين بوسكا بحضرت ابريخاسكا واللهي

جِنُبُبَهُ ٱلْفُكَّانِ فِي الْمُوَّامِينِ السَّبَهَ عَلِي فِي قُرَّانِ كُومِ المُلاصر حم سے شرح ہونے والی سات سور قول میں ہے ای طرح سورہ این کوقران پاک کا

قلب كاليافي - إن سبيس شرك جيرسي ب فَاعْبُدِ اللَّهُ مُخْطِعاً له الدين (الزمر) يعني الشرتعالي كوعبادت كرو، اس حالت مين كرعباوت مي لاظلاس كرينے والے ہو۔ امام الُوبحر حباصٌ فرماتے بِي كه اخلاص أنسى وقت بدا ہوگا حب إِجان پاک ہوگا اور اس بی کفر،شرک ، نفاق ،شک اور الحاد کی طاوٹ نہیں ہوگی . اگرامان میں الا چیزول کی طاوط ہوگی تواخلاص پدائنیں ہوئے تا بیٹائیز م<del>زائیم سبعہ</del> میں ہی بات سمجانی کئی ہے کہ المتر تعالیٰ کئ عبادت نہایت اخلاص کے ساتھ کر وجس کے یاہے سے پہلے عقیہ ہے کی درستی صروری ہے۔ حضور عليالسلام كارتباتيك كراك أن عجم من أكيب لوظراب الكروم ميح سب تو ساراجهميع بء وراكروه لوتطرا بكرا الواب توسارا جيم بمجلا وإسة فرايا الاوهى القلب بادر تھو وہ اوتھ اول ہے۔ اس کی اصلاح برسائے حبم کا دار وہ ارسے ۔ قلب مرکز اخلاق ہو آہے۔ ایمان ، کفر ، اخلاص ، شک، تردد ، مجت اور نفرت إس مي موت ہیں ، لہذا اس کی صحت ضروری ہے۔ اِسی طرح <del>سورۃ کیا۔</del> س کو قرآن پاک کا دِل *کہا گیا* ہے۔ اس مورة مبارکرمیں چار بنیا دی حقائق لینی توجید ، رسالت ، وحی اللی لور فیامت کے سائل نہایت عمدگی کے ساتھ بیان کؤ گئے ہیں۔ گریاس طرح ہوآتھ می عقیہ کی درستنگ اور توجید پر زور دیاگیا ہے اسی طرح سورة لیاس می بی چیز بال کی کئ ہے۔ توامام اُلمِجرازیؓ فراتے ہی کرایاً اے نعت کومقدم لانے سے سی تقصورہ كريط عقيره پك بومبائے تواس كے بعد باقى امور انجام فيا عابي الله ـ له ترزی ملا که بخاری ملا

شاه ولی الله محدث دبلوی مجی فرط نے ہی کہ انسان کرچتیقی سعادت اللّٰہ رتعالیے کی عبادت بیرموقون سے اگرانیان اللیر کی میچے طریقے سے عبادت کریں گے

توائن كوسعادت نصب بوسكے كى اس كے بغركوئي ادى معادت مندنىي بوسكة -

یاں وٹناکی سعادت کے توبہت سے ذرائع ہیں جسے مال و دولت کا بل عاماً کہی <u>يار بينه ځ کاممېرېن جانا، اقتدار حال بوجانا، زن وفرز ته کاحال بوجانا وغيره وغيره مگر</u>

حقیقی سعادت اخلاص فی العبا دت می سے عال ہوگئی ہے۔ حدیث شریف میں آ ہے کئے کئی مفرکے دوران صنرت معاذ فوصفو علیالسلام مسموحی

' سے ساتھ سواری پر بیچھیے بیٹھٹے تھے ۔ طبقیمیں آپ نے حضرت معاذ بنسبے لوہھا، معاذ إكياتم طبنة موكرالله كالتى بندول يركياب وعض كيا جصنور إالله أوراش كارسُّول بي بهترْ حاضته بي - بهرآب نے خود بي فرايا كه الله كامق اپني اشرف مخلوق پر بِدَانَ يَدْبُدُوهُ وَلَا يُشْوِكُوا بِلِهِ سَيْدًا كُرِيْد صرف أَس كَعَادس

كرين اور اس كے ساتھ كسى كوشركي زنبائي - الله تعالى كايدى مرانسان برسب ،

جواس کی فلاف ورزی کرے گا، اللہ تعالی کیغضب کانشار بنے گا۔ يهر حضور عليه الصلاة والسلام سفيديهي فرمايا بمعاذ إكياتم عباسنته بوكر نبدول كا حق الله تعالى بركيا ہے ؟ امنوں نے چيرعرض كيا بحضور! الله اوراس كارمۇل ي بهر بانتے ہیں. آب نے فرایا کرجب بندے صرف فدا وحدہ لاشرکی ہی کی عبادت

کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو نشر کی نہیں ناٹیں گے توجیر نبرول کا اللہ پریر حق ہے آنٌ لاَّا یُکیڈ بھٹ می کروہ اُن کوغلاب نہیں کریجًا مکر بنت میں واخل كرف كالم المرةُ يُنسس من فرايكذلكَ بُحقّاً عَلَيْنَا مُسْتِيج الْمُؤْمِنِينَ

الم عبرالله مل إب عقيقة السعادة للم معلم معلى المجاري صفيك

یہ بات ہاسے فیصے ہے کہ ہم اہل ایمان کو سنجات دے دیں گے سورة روم می فرطایا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْتَ الْصَرّ الْمُوْمِنِينَ يَه جارى ومردارى به كم مم اس مقام بریدیات مجولینی جایئے کہ اللہ تعالی چونکہ انسان کا خالق اور الک ہے اس بیے اُس کا حق توبندوں میں ہے مگران ان بحیثیت مخلوق اور ملوک ہونے کے اللہ تعا يركو في ين نبير ركفت ، تاجم مبنياكر قرآن ياك الشانوراب ، الشرتعالي ني لين كرم اور مهر إنى كيساته بندول كي بعض تقوق لينه ذم ي المحميم بن ورزكى مخلوق کواللہ تعالیٰ برکوئی حق قالم کرنے کا حق رمنیں ہنچیا۔اس قبیم کے تقوق کی بات و بحرامادیث میں جی ملتی ہے جیسے صفور علیالسلام نے ضربانی کر چیٹھف کسی دو سے ، اُدمی کی عزت و اَروکی حفاظت کر ہے، توالشخص کے یا السرے ذھے یہ حق ہے کہ وہ اُسے ہمزست کی براثیانیوں سے بچائے۔ بہرطال اس قبم کے حقوق الترتعالى نے كال مهرانى سے لينے ذھے لے ركھے ہيں ۔

بندے لینے التٰر کے صفوراقرار کرتے ہیں اِیّا اَکَ دَفُّہُدُ پرورُگُو ہِم مِنْ تیری پی عبادت کرتے ہیں۔ التٰر تعالیٰ کی عبادت اس لیے صفر وری ہے کہ وہ اللّٰ مینی مجبود ہے ادر الوہیت کی معن شرائط ہیں جو صوف خدا تعالیٰ کی ذات ہیں بائی

جاتی ہیں، اندنا عبادت ہی اُس کی صروری ہے۔ الدمیت کی بلی شرط داجب الوجود ہونا ہے ، لینی عبادت کے لائق وہ ہتی ہے جس کا وجود تو توجو تجذب ادر کسی دوسسری سبتی کاعطا کردہ نیس سی چیز مذاتعا ل کوبائی علق سے ممانا کرتی ہے۔ باتی ہر چیز کا وجود مذاق ال کاعطا کردہ ہے ہے کہ

لے ترندی مد

ئى ئىشانىط كى ئىشانىط اُس كا اپنا دعو دخود مخورے - فارسي ميں السّر تعالی کو خدا آسی بيليا جا باہے کراس کی ذات خور مخورے - اور رسی ميں السّر تعالی کو خدا آسی بيا بيا ہے کر اُس کی ذات کی مورس البي بهت کی بیوسختی ہے جو اپنی فشناد کے مطابق جو پاہے کر سے اور اس کے راستے میں کوئی رکا وی مارس کے راستے میں کوئی منظم کا مراس کے است میں کوئی منظم کا بیار کی بیار کی البیار کا مورس کا در وہی کا در بیار کا مورس کا در وہی کا در بیار کا مورس کا در وہی کا در بیار کا در وہی کا در بیار کا در دوری کا در بیار کا در اس کی بیارت میں دورت کی بیارت کی دورس کی در میں کی دورس کی دورس کی دورس کی دورس کی دورس کی در میں کی دورس کی دارس کی دورس کی در در دورس کی در دورس کی دور

برکانات کے ذرے ذرے درے واقعت بوادر کوئی بیزاس کے علم م باہر نہو۔ بیشر واسی صرف اللہ تعالیٰ میں پائی باتی ہے ، سرچیز کا آلی ایری کام صرف اُس کے پاس ہے واللّٰلة كِدِكُلْ شَنْ اَعْ كِيالْتُ وَبِي برچيز کوبات والا ہے ۔ اُس کا

پاس ہے والله بچسکِل شَیْء عَلِیْتُ و بی سرچیز کوباسنے والا ہے۔ اس کا عل ذرے ذرے درے برعیط ہے معلوق میں سے مقرب ترین ہتایاں انمیاء ، فرشتے ترکم سیرالانباء اور جبرائیل علیہ السلام کا علامی محدود ہے او عظیم کل صرف ذات فعالوندی ہے۔ الرمیت کی بوتنی شرطان ترزا ہے ، سرچیز کا پدا کرنے والانجی صرف اللہ تعالی ہے ۔ قرائی یاکہ میں صراحت کے ساتھ موتو دسے اللہ شکار گل شدی

الله تعالى هـ. فرآن پاک میں صراحت کے ساتھ وتروب الله مُخالِق کی سَنْتُ الله مُخالِق کی سَنْتُ الله مُخالِق کی سَنْتُ الله الله مَنْتُ الله الله مُخالِق وَالْمُ مُسَنَّ الله الله مَنْتُ الله الله مُخالِق وَالْمُ مُسَنَّمُ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَاللّهُ و

خَالِقِ عَنْدُرُ اللَّهِ يَرِّزُقُ كُمْرِضِ السَّسَمَاءَ وَالْمَرْضِ (فاطر) اللَّهِ كَسُولُو فِي دومرانا لا بھي ہے تِقبائے ہے ہے اسال اور زمین سے دوزی کے سلان پیاکر آہے ؟ جواب مجروبی آہے کر کوئی نمیں ۔ غوشی فرمایا کوعادت کے لائق دہی اُنسائی سی عرضہ اُنٹرائیا پائی جائیں۔

یعنی ده واحبب الوجود جور قادر محالتی بور علیم کل بورار خالق بور سر بار دل نظر الطونؤ کو هف ذات باری اتعالی میں یائی جاتی ہیں امذا مجادت کے لائق بھی دری ذات ہے۔ اس

دائت باری اعالی میں بابی جابی بہت ایدا محبارت سے لائق بھی وی ذات ہے۔ ای لیے بندول کی زبان سے کہلوا گا گیاہے ایٹا کہ کھٹ بٹر کے سے پروروگار ( ہم صرف نبری بی بحارت کرتے ہیں کہی اور کی بوارت کی سرال ہیں روانید بیر تا

سیری ہی عبارت کرتے ہیں کسی ادر کی عبادت کا سوال ہی پیان میں ہوتا۔ امام شاہ ولی الشر محدث و دلوی فرطتے ہیں کہ قومیر کے چار درمات ہیں۔ ان

پاردر کات میں سے دو ورجوں میں قرسب مومن ، کافر مشرک ویٹر مختفی ہیں مبرگر اتی دورسوں میں کفار وشرکین الل ایکان سے علیمہ ہوجائے ہیں .

توجید کا پیلادرج واجب الوجود ہو کہتے ۔ اس پر سب متنی میں کو داجب الوجود مصد حف السر تعلق میں کو داجب الوجود صد مثال کا وجود خود مجود ہے ۔ اِتی ہر عنوی کا وجود خطائی ہے ۔ توجید کا دوسراورج صفت ماتی ہے کس سے الوجیس ہر چیز کا خال کا کو الوق ہے ۔ صرف چیز کا خال کا کو الوق ہے ۔ صرف

پیپرون ک ون ب و بین سے رحود ماں ، ، بوریا اور 600 سے بسرت د مبرلیک کی فلیل تعداد کے علاوہ اقتی تمام مذاہب التّر تعالیٰ ہی کہ خال مانتے ہیں ۔ گریال دور درجات میں رب کا اتفاق ہے۔

تردیکا تساور تر تدبیر ب سیال اگرکافر و تشرک ایل ایان سے علیموہ ہو جاتے ہیں - ایان والول کا نظریہ سے کر ہر چیز کا تدبیر کمندہ اسی متبر اللہ تعالیہی ب سورة السیخ سیرہ میں موتوجہ یہ کینٹرالڈیٹر مین المسید کیا ہی ۔ الد مرض بندیوں سے لیکو بہتوں تک ہر جیزی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیہ سے

له حجة السرّالبالغ ما

بهال آگرنجوی (سّاره پرست) اورمشرکی علیمده بوجاسته ب<sub>ی</sub>س بنجوی سّارول کو <sub>د</sub>ر س<mark>ا</mark>شتے ہیں۔اور قبر میرست قبوالوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں بسر میرست لینے بیرول کو مربر جانتے ہی، بعض لوگ فرشتول، خبات او بھبوت پریت کے ساتوابی توقعات والبته كرسته بن يركر إلى ايمان صرف الشرقع الي كوبي وميقيقي ماستة بي . توحد کا بو تصادر جرعبادت کاب ،عبادت انتهائی درج کی تعظیم کا نام ہے پهال پرمبی لوگ شرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔انیان ولیے کہتے ہیں کرعبادہ ہے صروبہ اُٹسی ذات كى بوكتى ہے بو واحب الوجد، قادر طاق جليم كل، الفيض ار اور مرجز برائ صرف

ہے استخد مشرک لوگ عبادت میں جی دو مرول کو شرکی کرتے ہیں یعبادت قرالی جی ہوتی ہے اور فعلی تھی بعبادت مال سے بھی ہوتی ہے اور نذر و نیاز میں بھی مشرکین نے قبرول اور تبول کی پیمبانشرع کر دی کهی نے جات اور فرشتوں کومعبود بنالیا بخوریوں سنے

ملام <del>ساره پرِس</del>تی شر*وع کر د*ی ، <u>نصاری نے مس</u>ح <u>علیالسلا</u>م کومنو د بنالیا اور <del>برو دلیوں نے عز</del> رعایہ كوخدا كابلياكه ديا بمحرصيح ايمان كاتفاضا برب كرالتأتعالى كوعبادت وبرى واست كوشركيد ندكيا عبائے اسى يالى يرفرايا ب والكال كف مُدرك الى مولاكرم إسم مرض

تىرى بى عادت كرتے بى داداس بىكى دوك كوشرك نىبى كرتے . وراياك نَسْتَعَ يْنُ اوراستعانت بھی تیری ہی ذاتے طلب کیتے بی مرعبادت اور تعانت تىرى ذات كى ساخىتى وس كرتے ئى يتىرے مواكوئى ذات اس كى الى نىيں ہے۔

عبادت کے بات میں مزیر کھیرع ض کیا جائے گا۔

## اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالِّاكَ نَسْتَعِيْنُ

ترجمد: مم فاس تیری ہی عبارت کرتے میں اور فاص تجدی سے مُر المكبتے ہوں

شورة كى ابتلوس الترتعالى كاعداد الس كونات بيان كالمين اس كے ذاتى الم التراد صفاق نام رب رجان ، رجان ، جم إر مالک كا ذكر كيا گيا بهرالترتعالى سے براو راست خطاب كيا كيا الآك تحديث و ياك خشد تحديث الدو توجه بهر مالک سے الم منات كوت بين اور تجد بهت مرط نظت بين معاوت كيا ميا كوت بين بين بين ميا و ترجه بين مين بينك عوض كيا واليك است كر سے ميا مين و الم بين الم الم الله الم بين المذاع اور تال تي و دا جراب الوجود ، قادر طاق بين المذاع اور كامن و رويت كي صفات بولك صوف

امام مضاوئ اور نعبن دگر مفسرین کرام فرطتهی کرعبادت کنتهیں ۔ سرام میں تاریخ

اقصلى غايسة التقطير وينى انهائى درجى تنظيم ، محرية طلى استفادك والمساقفة وكالمساقفة والمساقفة والمستفيدة والم

جى بوتى ب جال سى بى اور آل سى بى راسى لەيم تعدىد يى را بىلىدىد. الْجِنْدَاتُ لِلْلَهِ وَالْصَلَابُ وَالْطَلِّبَاتُ مِنْ عَام برنى ، قولى اور مالى وقى استراكتر

لے تضیر بیناوی می<del>ہ</del>

ہی سے یلے ہیں ۔حب کو ٹی شف الٹر تعالی کو خاتق ، مالک ، قادر ، مختار ، نافع ، ضاراور معلی سیھنے کے باوجود اپنی عاجات اس کے ساسنے پیش کرنے کی بجائے کسی دوسری ہتی کے سامنے بیش کر ناہے توالیا شخص آزاد اور شراعی نئیں ہوگا بکی غلام آور شرک سحيا جائيگا كيزيحه وه ايني صروريات لينه حقيقي مالک سمے سامنے بيش محمنے سے قاصر عبادت كي تعلق مفترين كرام يهي بيان كرت بي كرعبادت يا توتواب حاصل کرنے کی عرض ہے کی عاتی ہے اور یاالٹرتعالیٰ کی گرفت<u>ے بیجنے کے ل</u>ے جانچة قرآن ياك مي اكثرانبياء كے تذكرے مي سورة انبياء ميں ہے يَدْعُونَاك رَغَبًا قَبَرَهُمًا الموه جيس كالتقيس بهلايدرامند وست دُعاليدلات برجارى نعتوں میں بغیت کرتے ہوئے اور ہاری گرفت سے ڈرتے ہوئے ۔ السُّرتی لے کیعباوت اس بلیے بھی کی جاتی ہے کہ النان کو اس کے ہا<del>ن خطب ، ہزاگی</del> اور شرافت عال ہو، یاعبادت اس لیے کی حاتی ہے کہ مبود بریق دہی ہے ۔ وہی خان ہے اور عبادت گزار اُس کابندہ ہے اور بندے کے یا صروری ہے

كەوەلىنە مالك كىغىلىدىم الائے مەنپانچىزىب كوئى انسان پورى كائنات مېر تۈرۈكۈر كراب تو أسيقين آباً اب كراس كانتات كالملك اور تصرف وسي ب ، ہر چیز میا اُس کا کشول ہے، لیذاعبادت بھی اٹس کی ہوکتی ہے اور اس *یک فورس*ی زات كوشركي نيس كيام اسكا. برصغیر پاک وہندیں دین کے جوبڑے بڑے ام اوربیٹوا گزسے ہیں، اور

جہوں نے اپنی زندگی کی تمام توانگیاں دین اسلام کی ضرمت سے لیے وقف کردی انُّ مِي حَضرت مجدد العن ثانيُّ أورخا بَلانِ شاه ولى الشُّرِ كوالثياز على سبت شاه ولى اللّه محدث دمہی ، آب کے جاروں فرزند ، آپ کے ٹناگردان رکشیدادر میر تناکردوں کے شاگر دعلمائے دلوبند نے دین کی ہے صدفومت کی ہے۔ دین کی تبلغے کے لیے در گام قائم گئیں، کمآ ہیں کھی گئیں اور خاص طور پر قرآن کی تشریح میں کار ایفے غایاں انجام ہے ہے كئے بصرت ثناه صاحب كے فرز ذشاه عالعزين ً خاص كورية قابل ذكر ميں جوليانے والدمخرم کے ٹاگرد او بھرآپ کے مانشین ہوئے۔ ایپ نے فارسی زبان ی قرآن اکے لیے کچھ ہے کی تفسیر کھی ہے ،جس کے متعلق حضرت مولانا الورشاہ کتمیری فرطتي بس كراكر يتفريحل بوجاتي توكها جائحا تفاكر حضور طيل اسلام كي امت برتفبير قرآن پک کا ہو فریضہ عاید ہو تاتھا ، وہ محل ہوگیا منگرافسوں کہ وہ تفسیریا ٹیجیل کونہ بینچ سمی بیزنحہ آپ آخری عمیں نابینا ہو گئے تھے ، لہٰذا آپ نے تفسیر کا ابتدائی حصرا ملا کرایا ، زرگی نے مهلت مذوی اور پر کام نامحل رہ گیا۔اس تفسیرس شاہ صاحب نے قرآن یاک کو بهترين طريقے سے محیایا ہے 'بخود امام ثناہ ولی الگیر ٹریز دین سے سشار ہوکر فیر طبتے ہیں کہ اسلام اورا ہل اسلام کی خیرخواہی مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے ہوتی رہیہ سب لینے دورکی بات کر تے ہوئے ملتے ہی کر النٹرتعالی نے میرسے ول میرالقا کیا كرأب وقت إلى ب كردين كواكيث محل شكل مي ظاهر كيا جائے، بينائير آب نے محجة الله البالغة جيري ظيم كاب يحمى - اس كاب كے ذريعة آب نے ون كافليف شرائع، <u>قوان</u>ن اورل<u>ورا نظ</u>ام ہترین <u>طریق</u>ے سمحجائے ہی۔ ببرعال ثنا وعبدالعزليُّ اپني تفيير مين عبادت كي حقيقت يون بيان كيت مي

معجة العقرالبالغرامية عيد علام كتاب على - اس كتاب كے ذريعے آب ئے وين كافله غالم الله الله على الله الله الله الله على اس كتاب كے دريا الله الله على الله عل

الشرتعالي كي ذات كو واحبب الوجود سم<u>حه جمكن كا</u>سطلب يبيت كريه ويود كمي زماني يم موجود نهيس تقا، پيريواس دنيا مي معرض وجود بين آيا- ادر تعييسر ايك دورايا آنيگا جب یہ وجود نمیں ہوگا، قرار المکن وہ ہو آہے جو دوعدوں کے درمیان ہو۔ ادمی اِس دُنیا میں آیا ہے، کمئی ایھے اور بڑے اعمال انجام دیتا ہے اور پھراکی شطع کی طرح بحُيْم عِها تاسب - امام شاه ولى السَّرُ فرط ته بين . كمر ومبرية ، كافر يا كم علم لوك سجحة ہیں کہ آ دمی مرکز فتم ہوجاتا ہے حالانکہ انسانی زندگی لافانی ہے۔اس زندگی میں ایک تىل <u>ئەرخىتىن ئىچىل سەگزرا بوابرقرار رىبائے اس دُنيا بىر كەنسىيىل</u> میمی ان انی زندگی کی ایک پٹیج تھی۔ اس دنیا ہیں وہ دوسری ٹٹیج پر آیا۔ بیال پر اپنی مقررہ عمر گذائے کے بعدانسان پر طبعی ہوت واقع ہوتی ہے اور وہ زنر کی سے الكك شييح مين علاجا تهب كيرجب حشركاميدان قائم موكا تو ده ايك على دميري موكى، وہاں سے گذر کرانیان اپنی آخری ٹینچ پرینچ جائے گا مطلب میکرانیان فائنیں ہونا بکداکے شیجے سے دوسری شیج کی طرف منقل ہونا رہا ہے۔

بہر مال شاہ عبدالعزیزہ فر استے ہیں کہ عبدالر مجود کے درمیال تعیمی نبدت کی طی ہوئئی سب کر انسان پر مجوب کے کہ اس کا وجود الشر تعالیٰ کا محاکر دہ ہے ، حب کہ فعال تعالیٰ کا وجوز خود مجود ہے ۔ فرطتے ہیں کہ انسان الشر تعالیٰ کر انسان مموک نیا کر کے اور ہدائی طرح مجوب کے دھو گا المشک الدر کو فوق ی بیاج و رالانعام) معنی بینے بائک کو بیٹے اُور خالب اور خود کر منطوب سجھے اور جان سے کہ وہ جب جانے مالک کو بیاتے کی گرفت کر مخالب ۔ شاہ صاحب فرائے

یں کونبست کی دینٹی کے بیلے یہ یمی صروری ہے کر بندہ خود کو تقدور اور اللہ تا ہا کو فادر سبھے - اس طرح بندہ لیانے آپ کو امور اور خالانا کی کر آمر سیکے بعض لیانے آپ کو الله تعالى كے مرحم كا أبع نيال كرے بيريري بي سے كربندہ لينة آپ كو عاجز آور خدا قعاسط كوعزت والاستحيد ، أكرانسان الله تعالى ك سائقد اس قرم كي نبيت قام كرف يس كامياب بركيا قوائس في عبادت كامفوم ياليا اوراس كى عبادت درست بوكئي . شاه عبالعزيزه عادت كى يتعرفيت لمي كريت المعين كالعزيزة عادت ورحقيقت مشول كرژن تمام اعضا، وجوارح ظاهر وباطن أدرراه او وبمرضيات او يعنى لينه تام اعضا، و قوی ظاہرہ اور باطنہ کو السُّرتعالی کے راستے میں اس کی رضیات پر نگا فینے کا نام<del>زی ہو</del> مید از او صاحب فراتے ہیں کرعباوت انسان کے ظاہری اعضاء سے مجی ہوتی ہے اور باطنی اعضاء سے بھی مِنْلاً زبان کی عبا دست پر سے کہ انسان قرانِ پاک کی تلوت كراب والترتعالي كأفركر اسب،اس كي تبيع اوتيل بان كراسي استغفار كم البيء ورووشرلف يرساب، وعالي كراب ،كوني عي الهاكازيان سے اداکر ہاہے تربیرب زبانی عبادت شمار ہوتی ہے۔ المنتحركي عيادت يرسبت كرانى فانكبركو فينجيح كيزيح ألنَّظُرةُ إلى الْكَوْرِيِّةِ عِبَادَة كُوبِتُسْرِلِف كُومُعض وكيما بحي عادت بن ثار بواسب . قرآن يك اوروني كتب کودیکھنا،الٹرکے نیک بندول وتعلیم عل کرنے کی غرض سے دیکھنا۔الٹر تعالی کے نشانت کواس یلے دیکھناکوائس کی قدرت سمجیزیں آئے، معدی صاحب کتے ہی كر مرد رخت ادر بوشيه كاليك ايك يتزير در دگار كي موفت كاكيك د فترب بشرطيكم كونى اس مين تؤر وفخر كرك - ببرحال إن سب جيزول كاديمين آنچه كى عبادت ب اسى طرح كان كى عبادست يرسبت كرانسان قرآن ياك كوسُنه، وعنا ونعيوست كى بات كو شنة تاكد الله كى كتاب تجديس أسلح مماثل دينير كوسيحف كى عز من سيست. له تفسيرعزيني فاري مي

غرضیکہ ہرایسی بات کاسنناجس سے الٹر تعالی ک<del>ی تب</del> سام ہو، اُس کی <u>اطاعت</u> کا **عذر برار** ہواور ول میں اُس کی <u>اوبراہو، عا</u>وت میں داخل ہے ِ اِسی طرح الم صَلَی عبادت میر ہے کہ انسان قرآن پاک اور دین کُشب بھے ہمانیا کے اسائے پاک تھے ،غرفیہ برایی تحریر ایر توجہ اور حبود کے درمیان تعلق استوار کھنے کا باعث ہو، ملحظ کی عبادت میں شامل ہے۔ اُب اُکرکو ٹی شخص اینا یا وُ<del>ن نیکی</del> کے کام ہے لیے اٹنا تا ہے تو بہ اس کے پاؤل کی عبادت ہوگی۔حب کو ٹیشخص غاز کے لیے اٹھا آہے تو یہ اس کے یاؤں کی عیادت ہوگی ۔جب کوئی شخص <del>نماز ک</del>ے لیے مسجد کی طرف پلتا ہے تو اس کے ہرسر قدم کے برے اس کے نامراعال میں نیکی تھی جاتی ہے،ائس کے گناہ گرنے ہیں اور درجات مبنہ ہوتے ہیں، گو ہاایک ایک قدم کے بدیے میں تین تین فوا مُر عمل ہوتے ہیں زاس کے علاوہ جج کے لیے جانا، نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے حین ، جہاد اور تیلیغ کے لیے سفراختیار کرنا ، کسی مح<u>زور کی</u> مردیاکسی کی استعانت کے بلے علی کرجانا ، اچھے کام کی <u>سفارش سے ل</u>ے سمی کے پاس جانا، سب یا ڈل کی عبادت میں داخل ہے۔ اعضائے باطندیں سے عقل کی عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن کر میراور شامیت کے احکام می غوروفرکر کرے ، اِن کوسوچے سمجھے اور بھر اُن پیٹل برا ہوجائے۔ اس طرح نفس كي عي عبادت ب يمورة ليُرمُون مي موجود ب إنَّ النَّفْس لأمَّا لهُ بالسُّنُوءِ بيُك انسان كانفس لوِكْ بُراني بِرآ اده كراب، اس بيدنفس يعار یہ ہے کہ انبان صبرکرے، نفس کو مالوفات اور مرغوبات سے روکے، شیطانی کامول سے بازیکھے ، روزہ رکھ کرکھانے پیٹنے اور نوام ثات سے روکے ،اعکاف بیٹھے آگہ حیوٹی بی خبروں کی وسے ذہن ہیں پیا ہونے دالی پریٹانی پر قابویا سے ، ہرمصیب



عبادست ہے۔

میں صبر کا دامن تعامد رکھے ، جزع فزع سے باز مید محوات اور معاصی سے روکے مِرْ الْبِيدِ لِكر ف والى با<del>ت ب</del>رائ ، غرضي الفس كوتام دائوں ، بازر كون انفس كى

بہرطال لینے ظاہر وباطن کو اللہ تعالیٰ کی خیات کے آبائ کو کیے کا نام ہی عبارت ہے۔ بندے اور الک کے دمیان تعلق کی دستگی ہی عبارت ہے اور

اس بْنِ وَلَى جَعْلَى لَدِهِ الْى بِرَوْمِ كَى عبادات شال بِي عبادت كم معلق مِن فعقر اور مزورى بيان عوض كرويا سبّے .

سورة الفائخترا

درسس جار دسم

إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُنَعِينُ ®

تنجمه: - (كيروروگار) مم فاص تيري بي عبادت

كرت بن اور خاص تجدى بى دوطلب كحت بى

اس مُورة مباركه ميں الله تعالی کی پاننج صفات بیان کرنے کے بعد عبار عرفی

السيراوات خطاب كياكي ب إيّاك نعنبه وكيّاك نستعين المروفي

ہم فاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تحبیہ سے ہی موطلب کرتے ہیں۔

ہم نیرے سواکسی دوسری ذات کومتی عبادت نہیں سمجھتے کیونکر عبود سیت کے

تام شرائط تیری ذات کےعلاہ کی دوسری ذات میں نہیں یائے جاتے ،تیرے

سوائدُ کوئی فاق بے اور نہ و برطاقی، نہ کوئی واجب الوجود سے اور نہ کوئی علیم کل، نہ

كوئى نافع ہے اور نہ كوئى صار معلوق میں سے كى كوئى چيز ذاتى نہیں ،حتى كرائس

كا وجود يسي خداتعا لي كاعطاكروه ب - نظامر ب كرس ذات كي كوني چيزاين نهين -

اس میں الومیت کی کوئیصفت ہی نہیں یائی جاتی تو وہ معبود کیسے ہوئتی ہے؟ بفط اس کے مخلوق میں سے ہر حیز اللّہ تعالیٰ کی عباد سے کرنے والی اوراسی کے در ولنے كى والى ب يورة الرحمل مي وعود ب يَسْلُكُ مَنْ فِي السَّمُولِي

وَالْمَرْضِ آسان وزمین کی مرحیزاسی سے انگی ہے۔ تام اسباب برئنطول ائى كاب متصوف فى الاموروبى سب، لهذا اس كےعلاوه

عادت مِي کسي کي نئيس ٻوڪتي . اگر کو ئي الياکريگا ٽو وہ کفراورشرک ميں مثبلا ٻو گا ، ا س ایت کرمیری بات مجانی گئی ہے مستونی مستونی اس آیت کرمیدی دوسرا سلد استفات کا بیان ہواہے ، افق الاساب ارشد استفات کا بیان ہواہے ، افق الاساب استفات کا بیان ہواہے ، افق الاساب کا خاصہ اس کے علاوہ کوئی محمی کسی مدر پر قاد نہیں ہے ۔ البتر جال نک واکرہ اسباب کا تعلق ہے ، و بل ایک و وک کی کا خات کا منت کا منتم و گالیا ہے کہ ایک محمود واٹرہ کا رکے افرار کیا ۔ ووک کی مدوکرہ بسیاسورہ مائمہ میں ارشاہ ہے وکھ کا وقت کوئے اگر تھوئی کا اور تقوی کا درشور کا المتحقی کی درکرہ بسیاسورہ کا المتحد کی درکرہ بسیاسورہ کا کہ میں ارشاہ ہے وکھ کا ورثو کا کہ کے المتحد کی درکرہ بسیاسورہ کا کہ میں ارشاہ ہے وکھ کا ورثو کا کہ کی اور تقوی کا درکہ کی درکرہ بسیاسورہ کا درکہ کی درکرہ بسیاسورہ کی درکرہ بسیاسورہ کا کہ کی درکرہ بسیاسورہ کی درکرہ کی درک

کے کامول میں ایک ووک رکے سائنہ تعاون کرد اس کی تفصیل صفوطیرالسلام کے ارشاد مبارک سے طبی ہے کہ النہ کے بندو اجہے تم بھار ہو جاؤ ۔ تو علاج کرنے بیاری میں علاج کرنچی اجاز ست ہے کیونیوس النہ نے بھاری کو پیا کیا ہے اُس نے شقا کا سلد بھی قائم کیا ہے اور اُسے بانے کم فیصل رکھا ہے ۔ حضوطیر السلام نے دھا میں بہ بات محلال کیے کہ اسے مولی کیم کو شقاً ع آلاً شیقاً ع اللہ سے شقا صوضتے ہی جان تھا ہے کہ اسے مولی کیم کو شقاً ع آلاً شیقاً ع اللہ اُستانی آلاً آلاً نے الک کیا کہ کا کھیکہ ا

سير بين في كُلُ مِجْ شَفَا مِنْ والانتي سب شفاهجي بوتى سيد بين اوْشفا دينا بيا ہے كُونُ وُكُمْ كُونُ مِجْمَ كُونُ طبيب شفانتين في مئا۔ بعض ولگ موفيعدى كارنى كے سابقہ طلاح كرتے ہيں جو كر تصور شامحن سب. شفاقہ اللہ تدانا كرد كونته مى سب . وواكى جند مرجح باتشر تو النہ كي سائر كرون

بسل الاستوسيسه الای ست ماعدس مرست بن بود بوت س سب.
شفا تو الشرته ال کے القدیں ہے . دو آیکی چیزیں مجی تاثیر تو الدگی پیا کردہ ب
دہ جب چاہے سے مؤرکر دیا ہے ادرجب چاہے اس تاثیر کو روک لیا ہے .
اہذا شفاجی نمائی نب الشرب مورد الشواد می حضرت ابراہم علید العلم کا دیا دی برود الشوائی میں میار پڑجا آبوں تو دی پڑوگا
ہے میں نظام ختاہے .
مجیشنا مجتاب کے ڈاکٹر ادطیب سے علائے کرتے تے مرکز شانان اللہ

ہی سجھتے تھے ۔ چنانخ وہ ننے بحریر کونے سے پیلے شَّوَالشَّافِي ﴿ كَ الفاظ كُلَّةِ تَعَ حِس كامطلب بيه وما تفاكر بينك مم يد دوائتويز كرمهه بي مرحم حقيقت بي شفاحين والی ذات وہی ہے بجب تک خداتعالی دوامیں انٹرینیں ڈلیے کا ہشفافکن نہیں۔ مگراً ج كل يبلسلوي بند بوچاہے - أب تونسفر بني بسم التركے بغيري ألط فاقت لکھ دیا جا آہے، لیے نسنے اور لیے علاج میں کیا برکت ہوگی ؟ ایک فیص حضورطل الم كى فديست ميں عاضر باوا اورعوض كياكه ميں ببت بڑا طبيب ہوں - لوگوں كا شرطيرعلاج كرة ولي يضور على اللام في ولي الله الطَّييْث بَلْ أنْتَ رَجَلُ وَفِيهِ جبئی! تم طبیب کهاں ہو<sup>ک</sup> طبیب توخداتعالی کی ذات ہے ، وہی شفا دیا ہے ، تم تر رفیق لعنی ساتھی ہوکر دوائر پڑ کرتے ہو۔ شفا توالٹر کے الج تھ میں ہے۔ ہر حیز کی تاثیراللہ تعالی کی پیاکردہ ہے اور وہ حب عاہتے اُس تاثیر کو روک ایتا ہے۔ لیذا کوئی چیز خود مخود موثر بالذات نہیں ہے۔ بشلاً اگ کی تاثیریہ ہے کہ وہ جلاڈالتی ہے محرّیوب اللّٰہ تعالی جاہے توجلانے کی اُس تاثیر کوروک ہے اراہیم علىدالسلام كے واقعہ میں الیا ہی ہؤا، تومعلوم ہؤا كراگ میں عبلاشینے كی تاثیرائس كی ذاتی منیں ہے اگر کوئی شخص تھجی آ ہے کہ فلاں چیز کی فلاں تاثیرائس کی ذاتی ہے ، تو الیا شخص شرک کامرتک سمجها جائے گا۔ پوری کے بڑے بڑے سائمبران مخلف شعبوں میں لاتعداد تحربات كرنے كے بعد اس نتیج بر سنے بي كركنى چيز س كوئى ذاتى ناشرنهیں ہے . وہ کینے نگئے ہیں کہ صروری نہیں کہ جال علت ہوگی وہ<sup>اں معل</sup>ول<sup>کھی</sup> بوگا ، جهال سبب بو کا ولم ن سبب بعی بوگا ادر جهال CAUSE بوگا وهب ل EFFECT بھی صرور ہوگا مکی مرعلت، سبب اور CAUSE کی افق الاب

ا الوداؤد مع منداحد عالم

بتى ك يمكم كانتظر مباسب كداكر يحم بولدا ك برمدا بنا كام كرول عيرمب يحم بوما ىپ توسىب كاڭىرىمات ، درنەننىن بوماً . تومىلوم بۇلاكدۇ بىي چېزىمۇر بالدا<sup>ت</sup> نہیں ہے، مکمرائس میں اثراس وقت پیا ہو اہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ عدیث شریف مین صنورعلیرالسلام کا فران کیے کرسورج مبرروز سجره کر تا ہے. اس کی تشریح میم مفتین بمفسرین اور محدقین بایان کرتے میں کرسورج کے سجدہ کھنے سے الیاسجدہ مراونہیں جیا ہم عجدہ کرتے ہیں رکلمداس کیصورت الیبی ہوئی ہے بعيد بم خواب ين كونى كام كرت إن حالانحه بهار جيم توچار بائي يرمحوخواب بوراب اور اس کے ساتھ روبر سیوانی بھی موجو دہوتی ہے مگر وقرح انسانی کہیں ہے کہیں پنجی ہوتی ہے۔ بر کبھی خاند کو بر کا طواف کرتی ہے ، کبھی کسی سے طاقات کرتی ہے ،

كبعى معيدين غاز الأكرتي ب اجاعت من شرك بوتى ب ، قيام ، ركوع ادريوه كرتى ہے توسور ج كامرروزىجدہ كرنا بھى اس پر قياس كيا جاسكتا ہے۔ بيريهي آآب كرمورع بربرقدم يرالترتعالى سداجازت طلب كرتب كراگريخ ، بوتو أكب بشعول ، ورز وہي رُك ماؤل . جنا پخر سورج الله تعالى كے حرسے ہی ایک سمت کروال دوال ہے۔ بھر ایک وال الیامی کئے گا حبب مورج آگے برطسصنے کی اجازت طلب کرے گا تو بھی ہوگا کہ اپنی عمول کی جرکت کوروک کر لیے محوس کردو . بنانچرسورج کا سفرمشرق سے مخرب کی مجائے <del>مغرب</del> سے مشرق کی

طرف شروع ہوجائے گا اور صبح سے دوبہر کس اس کا پرسفر جاری سہے گا. ببر حال کنے استصدیہ ہے کر کسی بھی چیزیں اُس کا کوئی ذاتی تصرف نبیں ہے مکر کا ثنا

کا زرہ درہ لینے پرور دگار کے تکو کا منظورہا ہے اور اس کے سی کے مطابی عمل کرتا ہے ، گو یاستصر نسنی الامور صرف ذات خداوندی ہے ، باتی ہر چیز اس کے سیم کے آباع ہے ۔ شاہ عزالغزیز محدث والجوی ٹے اپنی تقریعزیزی بہتی جزت منیاں فری کے ا متعلق لکھا ہے کر سورہ فائٹری طاوت کرتے ہوئے جب اس آبیت پر پہنچے وایا گئے تقدید کہ ورایا گئے کہ شکتے ہیں ۔ وقش محاکر گر پڑے ، وکوں نے پہنچا حضر ت کیا

بات ہوئی، غربایا جب میں نے اپنی زبان سے یہ اداکیا کہ لئے پردر دگار! ہم مرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ادر مرف تخیرے ہی دوطلب کرتے ہیں تو مجھے بکدم خیال آیا کہ اگر قیامت کے دِن الشرفعالی نے کہ دویا کہ تو لئے دعولے میں جموعا ہے تو میر کیا حشہ ہوگا اگراس نے کہ دیا کہ قوطل کام کے لئے ماکم سے دوئی کر آسے، شخواہ لیے کے لیے فلار شخص کے ہیں جاتا ہے ادرشرف کے لئے ڈاکٹر کے ہیں جاتا ہے تو تیسے دعوی

یں صداقت کماں رہ گئی ، تونے تواساب کو ٹیوٹر سمچہ لیا۔ فرٹتے ہیں کریوٹیال کے تھے ہی مجھ رپختی طاری ہوگئی ۔ یہ تواگ کے تعدیلے کی بات بھی مطرطا ہری اساب کو ترک کرنے کی جما بات

نہیں بکد عالمگیری ہیں بیٹونی موجود ہے کہ ظاہری الباب و کرنا جائز نہیں ، اگر کی نُخس بوقت منرورت إن الباب سے متنفیہ نہیں ہوتا اور مرجا تا ہے وہ مرداری ہوت مر گا مجھوک کو ملک نے کے لیے کھانا کھانا منروری ہے ، توفی کو رفع کرنے کے لیے پانی بیا لازم ہے ۔ لہذا اگر کوئی شخص ان الباب ظاہرہ کو اختیار نہیں کرتا تو وہ قابل مُؤافذہ ہوگا۔ المبتد ہا بادر محنی با سینے کہ ان الباب کو مؤثر بالذات نہ سیجھ بکہ فالس اللہ تعلی

له تفيرعزنيي فارسي مك

پرهروسرکر<u>ت</u> ہوئے اِل کواستعال کرے کیونکر اِن اسب میں تاثیر پیدکر ، التر قعالے كاكام ب، اگر كىلىفى مى بى كى داتى نائىر بوتى تولىك بوع الىلىب كى بيارى مى مِظْن موت صبى نياده سے زياده محصافے سے معی بيك تنہيں عبرا مكر مُعُوك بيتور قائم رہتی ہے بھبوک کوروٹی نہیں شاتی مکہ اللہ تعالی شا تاہے۔ البتہ بعض اباب لیے ہیں ہن کے متعلق لقین نہیں ہو ما کبیمن گان ہوتا ہے کہ اِن سے فاٹرہ ہوگا۔ جیسے ہیاری م<del>طلع</del> کل معالم ہے کہ اس میصحت یابی کا بیتین نہیں ہوتا کیز کھ شفامن جانب التّرہے ۔ لہذا علاج کرامنون استی توہے محرضروری نہیں، اسی بیاد بعض کال درجے کے لوگ يلا اساب مجى اختيار منين كرست كمدوه كل طور بر الشرتعالى برعمروسركست مي البت عام لوگوں کے بیے سی سی می این الباب کو اختیار کریں . بعین الباب موہوثتم کے بیعے تھاڑ بھیونک ، تنویز گٹر وغیرہ اِن کوترک کر دینا ادنی قبم کے توکل مرانا ہے۔ جارى عباوات مين عام طور يواستغراق تيس باياجا آ اكثر طبيعتو لير وتم حيا \_ في سبهة بي، وسواس بوسته بي، الفاظ كى ادائي كالميسيح منين بوتى ،كئ فاميال ره جاتى ہیں،اس بیلے ہزاروں میں کوئی اکا دکا آدمی الیا جو گاہیں کی نماز میں ہو یمی شخص نے حصرت مولانا پیچم الاست شاه اشرف علی تھا نوی *گسے ع*ض کیا ب*حصرت*! م<u>مجھ</u> نماز<sup>سے</sup> ووران خیالات بت آتے ہیں، آب نے فرمایا، آتے رہی گرتم فاز کو ترک نہ کرو کہ ہمائے بیلے بی مخمسہے - لینے طور پر کوشش کر وکہ خیالات کم سے کم آیئ سرگراس ہی عام طوربر کامیا بی نبیں ہوتی . ناہم المتر کے کائل بندے یائے بھی ہوتے ہی کہ غازیں محل استغراق علل ہوتاہے اور اہنیں لینے ماحول کی خبز کرے نہیں ہوتی ابو داؤو تراہیے میں ایک محالی کا ذکر کئے ہورات کو میرہ نے رطم تھا۔اس دوران اس نے غاز شروع

رت عباویم استهٔ اهٔ

کردی ۔ لتنے میں دشمن کی طرف سے تیرآیا۔ دو صحابی کے جم میں ہوست ہوگیا۔ آپ فازمیں اس قدر سنک تھے کرم ہم کانٹون سر جانے کے با وجود النہیں محموس ہی نر ہوا کدان کے ساتھ کوئی عادثہ سیشس آگیاہے۔ راسى قبرم كاكيب واقعرا ام المُومنيفة كابحى آيات آپ باتى لوگوں كے ساتھ فاز الأكراب تعلى اتن من اكب سان جهيت عركر براء سب اوك جاك كئ مگراام صاحب غازمیں اس قدمشنول تھے کہ آپ کو بیتہ بھی یہ جلاکر کیا ہوگیا ہے جسر عروہ بن زبیرً مشہور تابعی او<del>ر مرین</del>ے ک<del>ے سات بچ</del>وٹی کے فقہا میں سے ہوئے ہیں ۔ آپ بڑے پائے کے عالم اور کال صبح کے عباوت گزارتھے ۔ کب کے یاؤں میں زقم آگی رگ آپرین کرنا عاست تص مراکب اس کی امازت نهیں شیتے تھے ، اُخرجب وہ غازیں منمک ہو سکئے قرآب سے یاؤں کا آپریش کر دیا گیا۔ آپ عبادت میں اس قدر متغرق تصحكه أبريين كايته كهب بذعلامه عام لوگوں پرعبودست کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ وہ عادت کی شرائط پوری نہیں کرتے۔ ہماری نمازیں اکتراو ام کاشکار ہوتی ہیں اہذاعبا دت کے اٹرات بھی سبت كم بوت بي البته جولوك السرى عبادت المجيط يقت كست من ان بر عودست اورالله تعالی کی صرابیوں کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اُن سے کرامت كاظهور مبى ہونے الكا ہے عبوديت كاست بلا الثرير ہوناہے كر انسان كونيكى توفيق مبلسل ملتی رہتی ہے۔ اگرائس میں عبادت کا ذوق وشوق بڑھ رہاہے توسمجہ لوکرنیکی مزید توفق لِ ربی سبے اور اس برا آنوعو دیت ظاہر ہو سبے بئی۔ اگر کو فی شخص کی کے کامکنے سے رُک گیا ہے تواس کامطلب بیہ کہ اس سے بی کی توفیق ہی سب کرلی گئے ہے

الدنفيركريلام ازئ ماك المدتفيركريرم

یا سخص پرعودیت کے یا آغاد ظاہر ہوں گے ؟ بزرگان دیں کے تذکرے میں جیس لیلے وگول کا ذکر بھی مقابے کرین کی ظامی مالت قرکچو میں برتی گوعیادت کی دون کو پلسانے کی دجہ سے التا تعالیٰ کے مقر بین من شال ہوتے ہیں۔ لیلے ہی نزدگول میں شیبان راحی ہیں۔ بڑے نیک، ماہد اور

میں شال ہوسے ہیں۔ بیاسے ہی ہزدگوں ہیں شیبان داعی ہیں۔ بڑے نیک، عابد اور زاہر تنے ، امام شافق اور المام احدُّ کے ہم عمر تنے اور یہ دونوں بزرگ تثبیان راعی کی ہیں میں بھٹر کرسمون حاصل کرتے نئے کہی نئے کہا کہ کا کر مترزت الک بڑے ماصوبے علم کا گیا ہے میں نہ نہ اس میں ایس سے ملاک ایس نہ دار کر سال بھٹر کروں تر

وگ بین محدث ، نیت، او جند بین سرگزگریان چرانے طاند ایک بلسطنی می عبس بی بیا ایس جو انکل اک پٹیعسے ، دیکسی مرکسے بین تعلیم عال کی سے اور دِکوئی سند کھتے ہیں ۔ فرالی التیرتعالی نے اس چرولسے کو وہ چیز عطاکی ہے جو ہائے المرتئیں پائی جاتی ،

فرایا التہ تعالی نے اس چرواب کو وہ تیزعطائی ہے جہائے ایڈرئیس پائی باقی ، امذا ہم اس کی مجلس میں باکر نیسٹے ہیں ۔ محضرت مولانا میدالتہ شدی میں کہتے ہیں ومرشد کی مجلس کا ذکر کرتے ہیں ہیں ک

رے سے یا وطاعت بلات سے ایس کا ار فرا طبیعت پر ہوجا کا قارات اسے اس کا ار فرا طبیعت پر ہوجا کا قارات بعد میں می بعد میں نے یہ الرصورت بولا ارخشہ پر احترات کے ساتھ مورکر الاکوٹ میں شرکیے تے

ادر مولانا عبادی دولان عبار فرانس بائے کے عالم میں، آپ کی میست می تصانیعت موجود

میں میرکر آپ نے ایک بلاغض کے ماحتہ پر میست کی سب جو زیادہ علم نہیں رکھتا .

میں میرکر آپ نے بر کید المنہ تعالی نے امنیں عطاکیا ہے وہ ہائے ایمکال

Ļ

ہے سیدصاصب کی تعلیم نیا وہ فیمن می طوائد تھا لی نے آئی پر بالفضل فرایا تھا۔ اور اُن کو اعلی ورہے کی ورہانیت عطا کر رکھی تھی۔ اِس طرح حضرت مولا اُن محدقام ماؤ تو تی اورمولا نابرشد یا میر تھو تی بڑے یا نے کے عالم اور بزرگ تھے یکس نے کہا کہ ایس سنے عاجی المرا السار معاچ کی شکے ماتھ رہیسیت کی ہے مالانکے وہ نیا وہ تلم نہیں سکھتے ہو تھ

گنگوبی<u>ؓ نے</u> فرایاکہ آپ بہ توکہ سے بی کرماجی صاحب کے پاس ظاہری کا کمکم مگریم نے اِن کی بعیت اس لیے کی ہے کہ السُّرتعالیٰ نے <del>بوحرارت</del> اُلُ سُکے قلب میں پداکی ہے ، وہ ہلنے افراکهاں ہے ؟ ہم قروہ حرارت عال كرناچاہے ہیں جوان کے قلب میں ہے۔ حصرت علعزز وباغ ميمي نوب دموي صدى كم مبت بأسك زركون ہیں۔ بظاہران پڑھ تھے مگران کے مفوظات ان کے شاگر دمبارک سنے اپنی كتاب الابريز بن جمع كي بيك جب بي آي قرآن ومديث كم متعلق كرئي مئدوریافت کیاما تا توتونی ایزدی سے ا<del>مکانیجی میری ت</del>والبے شیتے ،السُّر تعلیٰ نے الیبی روحانیت اور مکرعطا فرایاتھا۔ تيدبان راعی جن كامبي ذكر بوا ،حنكل من بحريان براتي ته ،اس دوران جناب*ت کی حالت لاحق ہوگئی مگرعنل کے یا*لیے پانی نبیں تھا اللہ تعالیٰ کے حضو<sup>ر</sup> عرض کیا، برور دگار! میں تیا عاجز بندہ ہول، موائے تیرے میار کوئی آسرانیں، مجھے فاز ٹیرمعنا ہے مگر طہارت کی صورت نظر نہیں آرہی ہے۔ اتنا عض کہ نا تعاکم بارش منٹروع ہوگئ، آہب نے خل کرکے نماز اوا کی۔ آپ ہی کے متعلق ذکراً آ ب كرىب جمعه كاول أنا تو بارگاه رب الوزت مي عرض كستة ، موالكرم إسمريس

میں حاکر حمد کی نماز ادا کرنا ہے ۔ مگر کروں کی دیکھ عیال کرنے والایمی کو ٹی نہیں ۔ بھر تودی بربوں کو ایک جگر جمع کرے اُن کے اِر داگر دایک دائرہ کیسنج بینے اور جمعیر کے ين يط جات الله تعالى الله كي حفاظت كراً اوركوني بجرى دارس سد إبرز كلتي . مفسرين كرام فرطت بي كرعبوديت ك اثرات بعض أوكل بريطام بروعات بم مؤلبض لوگ لا يرى بوت بى كرمادى عرنهايت انهاك كرمايقدهادت كتية بن موكركى في كرمية المهزمين بوتى. ظاہرے كو آغار كا اظهار بھى لندتونا فى كے فتا دى ہے وہ جائے تونا بركرف لوراكر زيائے تونيس محت بهرال التلك كريبة المستهيش بهياس والليريكل بعروس الحقة إب - خالص اس كى عبا وسي كريتے ہيں، شرك سے عنت بيزار كہتے ہيں اور ان يرعبوديت كے اثرات بھي ظاہر ہوتے ہی جیساکہ اِن بزرگوں کے واقعات سے بیٹرعلا سے حضرت ثناه اسماعیل شریز نے ایک دفعہ دل منعال کما کہ دات کو دور کعت ایسی ناز بیصو رسی کے دوران وسل نرائی رکھتے ہی کہ میں نے سور کوست نماز اوا کی سگر اپنے مقصد میں کامیا بی حال زہوئی جیجے کے وقت لینے بسروم شدریا احد شیرہ کے سانے ذِکر ہُوا تواہنوں نے فرمایکہ لینے مقصد کے حصول کے لیے میرے بیچھے صرمت دورکوت اداکرلو بینانخیرا منول نے ایسا ہی کیا ۔ السّرتعالی نے ان دورکعوں کے دوران الی کیفیت بیا کردی کر بهدشر کے لیے فاز سر حفور قلب حاصل ہوگیا۔ ية ويت كآثار أن جوالترك نيك بندول يرظام بوت بن سراك اكزلاك بهال پنطلی کاشنگار بوجائے ہی کسی بزرگ کی کرامت دیجھی تو اسے بزرگ کا ذاتی فعل سجه کرائس کی لیجا نشروع کردی حالائ<sub>ک</sub> درحقیقت بنی کامچیزه اور <mark>ولی کی کراس</mark>ت اینگرتعا

كافعل ہوناہے -اس كوزاتى تجھ كري لوگ تشرك ميں متلا ہوتے ہيں نصاريٰ نے

میے علیالسلام کے مجزات میلے قراندیں خدا نا دیا۔ اللّٰہ کے ولی کا کرمت میکھ كرلوگ ابنى كوسٰب كچيس تجعر سيلية بين كريي سيلف شينے والے بَين حالان كروہ السَّرِكا بنرہ توآ نارعبودست مين وناب - التشرياب توكوفي جيز ظاهركرف اورمز جاب توجي وہ الک ہے، مذ جاہے نونی کی دعاجی جاری قبول نرکسے جضرت موی اور صارون عليها انسلام كي دُعاچاليس سال كے بعد قبول ہوئي يعبض اوقات السابھي ہوتا ہے۔ خودصفروطرالصلاة كى دُعائير كھى فراً قبول بوكئيں كبھى دير سے اوكى قبولنيس ہرتیں یرسب کھ اللہ تعالی کے تصرف میں ہے ، لوگ میس یر اکر غلطی کرتے ہں، وہ السّر کے فعل کو مندے کی طرف شوب کرے شرک میں بتلا ہوجا ہیں۔

رس ورسس یانزدیم ۱۵ مورة الفائحتر

## اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ

وکھلا مسم کو سیھا راستہ 🕲

گذشتر دروس می عبارت واستعانت کابیان تھا اور میں نے ان کامفوم عوض كمرديا تفاكرعبا دسته كاتعلق توالنسرتعالي كي ذات كے ساتھ ہے اور اس مے سواکوئی ایسی ہتی ہوعاوت کے لائق ہو بھال کے استعانت معلق مع تويد السرتعالى كى شرط ب - مدور ناافى ذات ومدة لاشرك كاكام باس کے علاوہ مافوق الاسباب مدوکرنے والابھی کوئی نہیں سہد، امام رازی سفے اپنی نفیل میں ایک واقع قلمند کیا ہے۔ ایکھے ہی کراونٹ پرسوار ایک دبیاتی سجد نوی میں آیا۔ اد من کو با ہر حورث اور خور سجد میں آگر اطینان سے ناز اداکی۔ بھر حبب فارغ ہو کر باہر نکلا توا وَمِثْ مِوجِ وَنَهِي بِيّا - كِينَهِ لِكَاء لِي إِي رِورُوگار! مِن نِے نماز اواكر يكي إين شرط پوری کردی ہے ،اب مدکر اتیری شرط ہے لیزا توعی اوشط کے معلط میں ميسسرى دو خرا كراپنى شرط لورى كر مكت بي كرابى وه ديباتى دعاكر بى را بق كداك شخص اونٹ کی نکیل کچڑہے اُس کے یاس پینچ گیا حالانکہ اٹرشخص کا اینا ہم حکما ہواتھا ببرحال المصاحب نے اس واقعہ سے پیغتجرافذ کیا ہے کہ التہ تعالیٰ کی عبادت كزاانيان كاكام ہے اور مروكر نااللہ تعالى كى تسرط ہے يجب كوئى تخص اپنى عبات کوالٹر تعالی کے لیے خاص کرلیا ہے تو بھرالٹر تعالی بھی اُسے بے باو ہر دکار نہیں۔ سے پہلے بندوں نے اللہ تعالی کی تعربیت بیان کی کہ تمام تعریفیں

له تفسير بيره ١٩

صرط مستقیم

الله تعالى كے ليكے بي سوتام حالوں كا پرورد كارہے، وہ از مدمهر بان نهايت رحم كرف والاب يربرنايت خلوص كرات عوض كياء الميرولاكرم إجم خاص تري ہی عبادت کرتے ہیں اور فاص تحجہ سے ہی دوطلب کرتے ہیں۔ اب سال سے ڈعاکی ابتدا ہورہی ہے۔ السرے بنرے اُس مے صفور عرض کرتے ہیں اِھ بدنا الصِّواطُ الْمُستَقِيدَ وَ وَكُفلاتِم وَلِسيرها واسته. صالمِ المتقيم كياب ؟ اس كي تشريح خود قرآن إك بين موجود ب- اس كت

م مراد اسلام، دین اور توحید کا داستر ب سی ده داسته ب جس بر الشرک تمام انباءطیر السلام گامزن سے سورة انجرین جال ابلیس نے ان اول کو السّر کے راست سند به كاف كاچلخ كياب، ولم الشرف فرا است هذا حراط ال

عَلَيْ مُسْتَقِيدِ مُ مُستَقِيدِ مُن مِيمارات الشهام وميرى طوف أناس السكامول في صنوالط قرآن پاک میں تبلا مید محلے میں اور اس راستے برسطنے والے محلص بندول پر

شيطان كاكونى داؤ كاسباب سيس موسطح كا، يدوس داسة ب حوالسرى رهنااور اس ك قرب كم مقام كرينچان والاب آ كرسورة تخل مي أناب وَعَلَى اللهِ قَصَدُ السِّبيلِ ميدے اِست كاطرت ابنائى كرنا السَّرتعالى كاكام سے وَمِنْهَا جَايِن اوربعض ليرم راست بي بي جن برمل كركو أي تنف منزل متصود

یک بنیں پنج سکنا ، پر کفرونٹرک کے ٹیطانی رائے ہیں، ٹیطان لوگوں کو اِن راستوں کی طرف سے جانا چاہتا ہے گمراسلام ، <del>دین ہی</del> اور آوجید کا بین صراطِ متعقیم ہے ہو

الترتعالى كيطرمن جالب سورة آلِعَمان بِي السُّرِيِّع الحُرِيمِي فران بِهِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدُ اللَّهِ لَلْإِشَّلَا

الترقعالي كے نزديك دين بريق عرف اسلام ہے بوالسّرى قرص اوراس كى اللَّ

کاراستہ ہے ، تمام انباد ، ولئداورنیک لوگ یبی راسته اختیار کرتے کئے ہیں یہی آہوتیم ب - المرف واضح الوريفراوياب وَمَنْ يَبْتَ عَنَيْ الْيسَكَامِ ويُسِنّا هَانَ يُّقْبُلُ مِنْهُ (ٱلعمران) جَادى اسلام كى علاده كوئى دوساراسة تلش كرك كا تووه قابل قبول منين موكا ـ اور الياشف أمنوت مي تخت نقصان الحفان والا موكا وه منزل مفسود أكنين بينج عے كا امكر خلاتعالے <u>كے خضاب</u> كا شكار كورسنم من منج <del>مائ</del>ے گا-السّرتعالي كي وحدانيت كو ماننا انسان كا فطري حق ب جوشخص إن فطري تُعاصول مطابق پیلے گا ، فرانص کوا داکریگا ، نواہی سے برہنرگاری کیے گا ، وہی صراط متقمر کا ما فرہوگا۔ اور یہ وہی داستہ ہے جس کی تعلیم وللقین تمام انبیاء کرتے گئے ہُں ، لہذا اللہ الشريح حضورع ص كرت بي كرمولاكريم! بهيل سلط في نفتيم كي طوف را بنا في فراجس رِعِلِ کرانسان بالاخر <del>مبنت</del> میں بنیج عائے۔ صرط تقيم كى الهيت كو سمحيز ك اليدايك وفوريرابتراد كى طرف لوطية

اولین استغ<sup>اث</sup>

صرط میم می انجیت او بیان کرنے اور اس کے اسائے پاک اور کور کھر ابزاری طرف اوست جی ، انسان اللہ تعالی کی توظیف بیان کرنے اور اس کے اسائے پاک اور کورف کے بیر ، اب سوال پیا ہونا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے کو ن ی استعانت کی فرزد ہیں ، اب سوال پیا ہونا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے کو ن ی استعانت کی فرزدت ہے ، اس موقع بات اسکتی ہے کہ انسین سب سے پہلے کی استعانت کی ضرورت ہے ، اس موقع بری خوالا المتر تعالی کے ان کی کر ہائی فرائی ہے اور ان کی زبان سے کہوایا ہے کہ مواکد میم اسب سے پہلے ایسان کی اور انسان کی دورات کے اور انسان کی دورات دکھلا گویا انسان کی اولین ضرورت مرافع تقیم ہے جس بہ بیائی کے لیے دو اللہ تعالی کے گویا انسان کی اولین ضرورت مرافع تقیم ہے جس بہ بیائی کے لیے دو اللہ تعالی کے

سامنے دست سوال دراز کرتاہے۔

ری در سے محروم ہوجاتے ہیں، امنزا انسان ان تمام تواس ظاہرہ کے لیے السّرے حضور در تواست کرتے ہیں بواس ظاہرہ کے علادہ حواس باطنہ شائر حص شترک ، خیال، وہم، قرت مشخص وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کرتن و باطل کی بیچان کے لیے ان کی محی استر صرورت ہوتی ہے، امنزا انسان یہ وُعاکرتے ہیں کہ جہیں بیتمام چیزی عطاکر شے

ضرورت ہوتی ہے، امذا الن ان یہ دُعاکرتے ہیں کر ہیں یہ نام چنز ی عظاکرت ہے جو دہلی جو دہلی جو دہلی جو دہلی جو دہلی کا دراید ہیں کا دراید ہیں کی در درست ہوتی ہے۔ کہ کسی چیز کا محل ادراک عالی نئیں ہوسکا تھ اس دُعالی کی مزورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ہی کسی چیز کا محل ادراک عالی خاتم کر شدہ جن سکے میں یہا بات ہی ہی درایلی قائم کر شدہ جن سکے ذریعے ہم ہی وہا طل بھی اقتیار کر کسی مزود ہیں کہ انتظام کی شدہ میں یہ بات ہیں واقع کر دی ہے کہ ہم نے انسان کر بینے پہلی ایک سے مشورہ بلد میں یہ بات ہیں واقع کر دی ہے کہ ہم نے انسان کر بینے پہلی ایک سے مشورہ بلد میں یہ دیا ہے۔

سُورَة بلد میں یہ بات پہلے ہی واضح کر دی ہے کہ ہم نے انسان کر پہلے پیدایا، نے دو آنھیں دیں ، نرآن اور دو ہونر نظی طالبے و کھکہ کیڈنے المبجّد کین اور کمنینی آور بری کی دونرل کھی ٹیول کاعلم بھی شے دیا ، نیم وشرکا فنسفہ مجھا دیا کہ برداستریکی کی طرف جاتا ہے اور بر بڑائی کی طرف اور بھرانسان کر افتیار دیریا کہ وہ لینے قرائے فاہرہ و باطفہ کوروٹ کارلائے اور خیرو شریں سے کئی سا اِسته اختیار کرسے بعصدیہ سبے کہ صراطِ متقيم كوانتيار كرف كي في التراق على منورت بوتى ب، النان الترتعالي سے اُن کی درخواست کرتے ہیں کم پروردگار! جیں بیچیز ریکطاکر نے اکہ ہم تیرے صراطيتىقىم كوپىچان كرأس برگامزن بوسكيس. علم کا اولین ذریعہ وحی اللی سب جو اللہ کے رمولوں برا تی ہے۔ ین بخیر سرط متی تم كتب كى راجنانى كے يا يولول كا أنا بي مزورى ب مؤد الشرق الى كافران ب كاربال رُسُ اُس کی مفت ہے ۔ <del>سورۃ السج</del>رہ ہی توجودہے وجعلنا مِنْھُ وَ الْمِصَاتَّةُ يَّهُدُونَ بِأَمْرِناً بَمِنْ بُولوں كوام اور بنوا باكر ميما اكر وہ جائے كرك مطابق السانوں كى را بنا ئى كىرسكيىں بير تمام البياد كا كام راج ہے كەدە اپنى امتوك ملوقتىم ك طرف دائمًا في كرت من النزاي هُدِنا الصِّراط الْمُسْتَفِيتُ مَن السُّرتعاسة سے رسول مبعوث كرنے كى دُعابجى شامل ہے .

عیر تسویر کے عیوں سے لے و زور بھی سیالف اور ایس بازل وہا ہیں اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس ا اُخرین فران پاک کو نازل فراکر دہایت کو محل کر دیا ۔ اگر جیسا بقد کتیب ہیں اُن کے بیرو کا دوں دیں محل الشرق الی نے جائیت کا ساان نازل فراکر <del>عباق ت</del>مام کر دی ۔ یہ صوف قرآن پاک کوشرف من کا ہے کہ قیاست تک بیر محرفیت سے پاک اس بے گا اس کے متعان الشرف سُورة بن اسرائِل مِن فرايا إنَّ هٰذَ الْقُدُّانَ يَهُدِهُ لِلَّهُ هِي ٱقْوَدُ عِيكَ مِن

قرآن مجمسب سے سیدھے داستے اورسب سے سیھی بلت کی طوف انہا کی کہتے بهمال إهُدِ ذَا الصِّحُواطَ الْمُسْتَقِيبُ مَ بِي بِسارِي إِبْنِ شَالِ بِي كُهُ الصولاكيم اجيرالي وبترعطا فراليدولائ محاج تيرك راستكى عرف وابنائي كرسكين. نيزليني ابنياء اوركتابول كے ذريعي بين سيدھ راست كاطرف البخائي فرا-اس دعایس برات می شامل بے کہ اے ضاوند قدوس! ہاسے داول سالے ابرار ومعارف منکشف کریے جن کے ذریعے ہم اشیاد کوائن کی اصلی حالت میں پیڈیں اكِ مُعامِن يالفاظ كَتَهِ إِللَّهُ مَنَّ أَلِنَا الْكُشِّياءَ حَمَاهِي اللَّهُ مِن چنرول كواس طرح وكصاجبيه كروه واقع بين بريعبض اوقات كسي چنركر ويجھنے اور سيھنے یں علمی لگتی ہے سینمیسری ذات کے سواکوٹی انسان می علمی سے خالی نہیں معبل اوقات کوئی چیز <del>دیجین</del>ے میں، بعیض اوقات <del>سمج</del>ینے میں ، بعیض اوقات <u>اخذ کر</u>نے میں اور بعیض ادقات بیان کرنے بی غلطی سرزد ہوجاتی ہے۔ اس میلے اللہ تعالی سے یہ وُعامِی کھاتی ے کمولاکمیم! جارے داول کو اسرار ومعارف کے لیے کھول نے اکا بھم ہر چزکو اس کی اصلی جیٹیت میں جان اور بیچان کیس کیز کر پرچیز بھی پرایت میں وافل ہے۔ اس کے علاوہ وحی اللّٰی ،الهام اور سیحے نوالوں کے ذریعے صبی بایت نصیب ہوتی ہے ۔ وی توصرف ابنیا رید آتی ہے۔ البته الهام ابنیا وادع نیر ابنیاد کو می ہوتا ہے۔ اور رویا صادقه ربیح خواب ، هرایا ندار کو آسکته بهر بعض ادفات الترته ال خواب کے ذریعے بھی بعض چیزین بخشف کر دیتا ہے۔ یوسب پالیت کے ذرا کع ہی اور سیسے راستے کی تلاش میں انسان بالواسطران سب چیزوں کی ورزواست کر آھے۔ انان جس دایت کاطالب ہے ائس سے مراد ایس اچھے طریقے سے راہنا فی

ہے جس میں نرمی اور لطافت ہواور جس می اور <del>درشتا گی</del> منہو بہلبت دوطر یقے سے ہو کئی ہے۔ بیلاطرافقہ تربہ ہے کہ جس شفس کو راستہ معلوم نہیں ہے، کوئی دوسا شفس اس کو دور سے راستہ دکھا نے کہ بھٹی یہ راستہ تہاری منزام عصود کی طرف جاتا ہے اللے ارأة الطريق كية إي يجب النان قرآن كرم كى تلاوت كى ابتداء كم البيت تو وه ك يه يدى دن صراط متقيم كى طروف رابنانى كرائب مديث شريف ين آب كرفران يك ليف قاری کوکتا سے کریں سیرعا استدے ۔ أے اصول وضوابط معجا تاہے اور کہتا ہے کہ سیدھے اس راستے پرعینا ۔ اس کے دائیں ہائیں کچھ کیڈنڈیاں ہیں اوان پر بزعینا ورنہ دورمکل جاؤكے اورمنز ل مقصورتک نہيں پنج سحوے مطلب بير <mark>قرآن پاک بيلے ہ</mark>ي د بينزل مقصودہی کی طرف راہمائی کر دیا ہے۔

ہابت کا دوسامعنیٰ یہ ہے کر کریشفس کی انہائی اس طریقے سے کی جائے کہ اُس کا داعقہ کیڈ کھر <u>اُس</u>ے منزلِ مفصود یک سپنجا دیا جائے طب انسال الی المطلوب کئے

ہیں، برایت اور انہائی کا یہ مبتر ن طرابقہ ہے۔ طلب طلط براغتہان بعض وگ اعتراض کرتے ہیں کرمیلان ساری ساری عوم الاستقیم کی ڈھا کوت سے ہے۔ الي عن مصعلوم بو آب كوانين عري مرسيط السترنين مانادين اعتراض وياندسوق أربرماجي فيصفرت مولاا محمرةاتم الوقري كرسامني بيش كيا تفا بعض عيداني اور ديكر متعصب<del> قِهم کے</del> لوگ بھی ایسا اعترا*مل کرتے ہیں مگریہ نامعتو آ*لعتراض ہے۔ اِھُدِدْا کئی معنوں میں اُٹاہے۔ اس کامعنیٰ دکھانا بھی ہے اور منز<u>ل مقس</u>ود نک بہنیا یا بھی۔اس کامعنیٰ ثابت قدم رکھنا ہی آ باہے۔ بینانچیہ شاہ عبالفادر ًنے اس آیت کا ترحمہ بدکیا ہے مبلاتهم كومسيدم وأستة برامحن وكها مأنيين فكرعلا أمقصودسيد والم ابن جريرات

لے تفسیرطبری ص<u>ابحہ</u>

كاترمبركسته بي وَفَقِتُ مَنَا وَ شَبِّتُ نَاكِ اللهُ إِنهِي بيد سے راستَ كَارْفِيَ عظافرا اور چواس پڻابت قدم ركھ راسة معلوم ہوبانے كے بعدائى بِنَّاب قدم

ر ہنا بھی عنروری ہے۔ گویا بیلفظ کو سیع عنوان میں کیا ہے اور بیال برسائے ہی حالی اور نابت قدی اس بیاد می صروری بے کربین لوگ راسته معلوم بوجانے کے باوجود اس <u>سے بشک</u> جاتے ہیں <u>. غلام احربہ</u> ویز ، مرزا فادیانی اور بعض دیجیے گھراہ فرقے ہیں جواستہ معلوم ہونے کے بعد گماہی میں پڑگئے۔ ابندا انسان ہروقت یہ دُعاکر ماہے كرمولاكرميم إنهي سيدم واستة بريطينه كي توفيق عطافر بالدراس داستة برثابت قدم ركه ج ا <u>مان اورتوسیر</u>کاراسته ب ، جو دین اسلام اور دین توشیر کافطری راسته <del>بهتم</del>روکه تاکه ہمارسے باؤل میں لغزش نرآنے پائے۔اس راستے کو جماسے میلے قائم و دائم رکھ اور ہارے یا اس راستے کی دارست میں اضافہ فرما - قرآن پاک میں موجود ہے زاد فھٹ ءُ هُدينى مم نے ان كى بايت يراضافى كرديا - يسط علم كم ہوائے ويرون جوالنان ترتی کر آ جاتا ہے اس کی داریت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مفسر قرآن مولاً، شاه اشرف على تحانوي فر<u>ائته ب</u> كه طلب برايت بر<u>زرج</u>ا درستيم ك مطابق مارى رمني چاسية وب كوئي الساكسي خاص مرتبي بحب بيني حاباب تو

اُس کا سفرختم نہیں جومانا کلیہ اُسے الگلے مربتے یک پینچنے کے یہے اپنی بگٹ دو اور مفرجادی رکھنا چاہیئے ۔ اُسے ہوشہ آگے بڑھنے کی گوشش کرنی جاہیئے موللارڈی

نے یہ بات اس طرح سمجائی سبے ہے لے بادر ابنے نبایت در کھے است برکز برف عمری بروئے المیست مرکز برف عمری بروئے المیست

الے عِمانی ! اللّٰری بارگاہ بے انتہا ہے ، لہذا ماست سے جس مرتبے رہے ہینچواس

ے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور الله تعالی ہے دُعاکر و کریرور دگار! مجھے الکام تب عطافها النان کوم وقت مراُورِ والے درہے کی درخواست کرنی جاہیے ٔ درااِهُدِ خَا الْيَصِّرُاطَ الْمُسُتَّ تَقِيْبُ مَ كَاسفُرُمِي خَمِّ نبير بهواً اوريه دُعا الله ايان كاربان بر مرطستقیم براستقامت سے بریمی مراد ہے کہ جس راستے برکوئی شخص کا مزان ہے وه آسان، قربی اور مفوظ مور اگر کوئی شخص کسی ا دے داستے پر سفر کرنا پاہے تووہ الياداستاختياركرنا سبي عرحتي الامكان قربيب بواسيدها بواور صاف ببي للت میں کانٹے یا بیمقرنه ہوں اور پیر طبط ابھی مذہو <del>بیشنے سعدی کئے ہیں</del> اوراست بڑکرچے دوار سيه ها استريش واگرييمها فت مي مجه دور بهي كيول نه بهو اگر تشيخية سيم محفوظ ره سخه يهيشه ا ہے رائے کی تلاش ہوتی ہے جورنگر باتوں کے علاوہ مامون بھی ہوبعنی اس راستے سے کسی بچر، ڈاکر یا راہز ن کاخطرہ نہ ہو ۔ یہ الیا راستہ ہوجس بیسفر سے دوران کو ٹی مشقت ند اٹھانی میں۔ اور آدی آسانی سے منزل مقصود تک بیٹی جائے۔ اسی طرح رومانی راستے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خطات سے فالی ہو۔ الهراستے برشیطان انس ادرجن ہوتے ہی جواس راستے کے مسافروں پر ڈاکرڈل لتے بس اور انہیں قیم راستے سے عظم کانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا وعالے استقامت مين بات بعي شامل ب كم مولاكريم! بهين النه راسته برعلاج روماني واكون س امون بو-استقامت زبان سے بھی ہوتی ہے قُولُوا قَعْلاً سَدِيدًا (الاحدا) منرسے تھیک بات کرو قُولُو اللسَّناس حُسْنًا لاگوں سے ایھی بات کہو، بیعی صراط ستقیم مراستفامت ب، اس طرح سخا دُلولعال می بھی استقامت کی ضرورت ہو تی ہے تاکۂ عقیہ ہے <del>اورعمل</del> میں کوئی غلط بیبرشامل نہو سکے ،عقیہے



ين كفر بشرك اور نفاق كى الوث بوعى بيد جب كداعال مين ديا ثنال بروياتى ہے، لہذاید دعال تمام امور پیشنل ہے ،جب انسان سیدھے داستے کی دعا کر اسے ترکها ہے کہ پرور دگار! ہیں صبح راستہ دکھا ، اس پرچلا اور اس پراستقامت

عطا وشدما -

ديس شانز ديم ١٦

سورة الفاتحة إ

## صِ الطَّ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ مُوهُ

فیجہلد رکستان لوگوں کا جن پر تونے انعیام فسنسہایا الشرفعالی کے حدوثنا بیان کرنے کے بعد اُسی کی عبارت کرنے اور اُسی ہے

استعانت کا بیان بوا بچرائس کے سامنے دست بدال داز بڑا کم مولاکرم ابہا باری رابغانی فرا بین میدے راستے بہولائس پیٹا بت قدم کھ مولائشتیم کی فشر شرح بیان بوئی ہدار اب الابلائی مالاقد است بی کینسل بے اور کی مریضات کر ہے ، بین پُردگورا جی ارسولیات

یہ کیک واضح اصول ہے کہ ان فیموسائٹی میں انسان کی فطری قراق کی کیکی انگ وقت بمستبین بریختی جب بمک اُس کے سامنے کو فیمونر موجو در نہو و اِس مُوسے

کرد پیچرکہ انسان اپنی خطیوں کی اصلاح کرکے اپنی زندگی کونوز کے مطابق ڈھال سکتا ہے ۔ پچانچ ہم قرآن کی کمیس پٹرستے ہیں کہ النہ تھا کی نے پنے نبی کو است کے

يه ايك نونه بالرسجوث فرا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

نطبه عبدين في أب سُنت مِبت بي خَسيْرَ الْهَدُي هَدُدُى مُحَسَمَدٍ وَسَلَى اللّهِ عَدْدُى مُحَسَمَدٍ وَسَلَى اللّهِ وَسَلَّمَ مَب سِي مِبْرِط لِيْرَ صَرْبَ مُحِرِمُول اللّهِ

صلی الناعید کو سم کا ہے ج تبائے لیے لیلور فوز ہے۔ آپ کی سیرت میترین میتر ہے بکر مربزی کینے اور میں امت کے لیادر فوز ترقا ہے ، ان کے

بعدالسُّرك كالل بندسے اوليا والسُّد ووكے ركوكوں كے يلے نموز ہوتے ميں عام

لوگ اہنی کے طریقے برحل کراپنی قوتوں کی کھیل کرتے ہیں غرضیک ان فی سوسائٹی میں نمونے كاجونابت ضرورى ب، بينامخ صلوط تنقيم كالشريح بي إي نوسف كا فكر كالكياب يعني ربالعزت إجبي أن لوكوں كے نمونے مير علاجن برتيراانع مهوا۔ اب ادی العامات توعام می اور دنیای مرشخص میر وار دیوتے بہتے ہیں . مگر جن انعامات کا ذکراس آمیت میں ذکر کیا گیاہے ان سے م<mark>اد دینی اور روعانی ا</mark>نعام ہیں۔ اولین دینیانعام قرآن یاک کاراب ته ہے اور میہ وہی راستہ ہے جومضور نی کوئم 🛚 دینیا انعام صلی الترعلیه ولم کارستہ نے ۔ زندگی کے ہزنشیب و فراز میں صورعلیا اسلام کا اسوہ صر موجود ہے میفسر قرآ<sup>ن</sup> الوالعالية فرطتے ہیں کہ انعام افتہ لوگوں کے راستے سے مار تصفور على الصلاة والسلام كى ذات مباركهب أوراكي كے بعد آب كے دونوں ساتن تحضر الرُّيج مدين اورضرت عمرفاروق من كيونح أب ايا فرمان عصر و فُتكُوا بالدَّرْن مِنْ اَبْكِيدِي ۚ اَبِينُ كَبِيرٌ فَي عُرِينِ يعني ميرے بعد إن دوحفزات كي اقدا وكر و مكونكم اِن كاطريقة مماطرلقة ب اوريير باقى سائے صحابةً إن دوكے أبع بير - أن كے بعد باقى خلفائے راشدین کانمبرآ ایسے، وو بھی است کے لیے بطور نموز ہیں۔ اللہ تعالی نے ر قرآن پاک میں جس خلافت کا ذکر کیا ہے ، اس سے مرادا بنی عارون خلفائے راشری کی فلافت ہے اور پیران چار ہیں سے پیلے دوحضات کانمونر کا ل <u>فرح</u> کا ہے اور ب سے پیلے درہے میں کال نمونہ خودنی کرمے علی الصالوۃ والسلام کی زات مبارکہ ہے جبیاکہ ردهانی انعادات ہی سے بعض نوانسان خوداینی محنت سے کما آہے اور رومانی

> الله تعالی مخبشت اورفیضان سے بھی الفام علی ہرائے۔ السانی هم میں بوج النانی که تعنیر طبری مراج . که ترزی سے ب

الشرتعالي كافاص العام ب- روح حيواني فرقرار على كما تقريب وك سايا كام شر*وع كرديتي بين مگر أوح الن*اتي جوانسان كم قلب مي جو<u>ت ميديدي</u> دلالي جاتی ہے اس کا مونظیمیں یا خطیرة القدس سے آئے ہے جی اعادیث بی آئے کہ یہ السُّرْتعالیٰ کاخاص انعام ہے۔ پھیرانسان ک<sup>وعقل</sup> عطاکر نااور تمام <mark>ظاہری و ب</mark>طنی قرتر ل سے میں کرنا ، خورو فنزی طاقت بجٹنا اور خاص طور برگفتگر کا طریق سکمالا اللہ تعالی کے نصوصی الغاما*ت بیر ، جنامخه یون*انی فلسفی السان کو<del>حیوانِ ناطق</del> مینی فو<u>سدنے وار حیوان س</u>ے تبيركرسته بي كرير التَّرت اليُ كابيش قبيت انعام ب عود التَّرت اليَّ السِرة الرَّمَان كى ابتدادين مهال ليف احمانات كاذكركياب، ولأن يرهي ب عَلْمَهُ الْبِسَيانَ يعنى رحمل وه ذات بسيحس في السان كوبيدكيا اور بير أسير لوال سحمايا . شاہ رفیع الدین دلوی عبانے والد ماحدا مام شاہ ولی الله محدث دلوی کے فلسفے المرشار الوست مين، وه النان كالعراي بركرت مِن الذِّي مَن مَن عَلَى كُو وَهُمْتُ عُ

مِالْدُ لاَتِ بعِنى وه مبتى بو تؤرو فركرتى ب اور الات كواستعال كرتى ب - ظاهر ب کم فزروفئر کا مادہ بھی انسان کے لیے سبت بڑا انعام غداوندی ہے۔ اسی بخر و فکر کے نتجري انسان بڑے بڑے کام انجام دیاہے۔ لینے طحد کو استعال کراہے اور پھر بری بری شینیں اور الآت ایجاد کر سے ان سے کام لیاہے ۔اس طرح انان کوہم نبات ثود ،اس *کے ساتھ حال ہونے والے قوی جسست* آورا<u>بل افرا</u>د سب السُّرتعا لے '

مے انعالت ہیں ۔ بعض انعامات انسان خود این ممنت سے عال کر آہے۔ اِن میں تذکر لفس سر سال مدر از مشرف کستے ہیں۔ اس

كوفاص اجميت عل بعد الى تصوف كى اصطلاح مسط يتخيد كمنة بيداس

كاصطلب يه بي كرانان برقيم كردوالل سع پاك بومائي وبب كوئي الن وي ا

وریاضت میں پابندی افتیار کرا ہے اور شقت برداشت کرا ہے آواس کے عہم ے تمامر ذیا خصلتی مخل کفر ، شرک ، نفاق ، بجنیدگی ، صوکیند اور بجروینیرونکل ماتی بی -اورانسان ابکل پاک صاف بوطانا ہے میں تخلید بے کدانسان سے تمام مرسی جزیں نكل جائي اوروہ إن سے خالى بوجائے بتخليركا دوررامعنى يريمى بے كرانسان لينے نل مروباطن كواخلاق صنرس من كرك - إن مي ايان ، توجيدا ورويكر تمام الصحافلات شامل ہیں اللہ تعالی کی رحمت معضرت اور رضایمی بہت بڑے انعامت میں جو کسی کو جال ہو جایئں ۔ یہ چیز بھی محنت اور کسب سے عال ہوتی ہے اور انسان آبازشر عليين اورخطيرة القدس كامبرن عامات کسی انسان کاجن روائل سے پاک ہونا صروری ہے ان میں ایک ویل خصاست تکروهی ہے ان نی وجود سے تکر کا نکن بست مشکل کام ہے اس کے لیے نزرگان دین مری محنت کراتے میں اور رکسی احرب ماکر فارج ہوتا ہے بعض بزرگان کا مقولهب نُقتُ لُ الْجِهَالِ ٱلْيَسَرُّمِنِ اِخْرَاجِ الْكِعْبِومِنَ الْقُ كَوْنِ بِعِنى كى بِيارْكُوس فى كى كائ يد كم ساخد الشاكر الك جكري ووسرى مگر ختقل کر دسیت آسان ہے مباتبیت اس کے کر دلوں سے تحبر کوخارج کیا جائے البس من سي بهارئ تقي جس كي وجب وه بهيشه ك يلي معون تصرار سورة لعبت ره مِن وجودب - آلِك وَاستُكَكُرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرُينَ البيس فَيْ بَرِيا الد کافروں میں ہوگیا۔ اسی طرح حدیقی بعث بری خصلت ہے بزرگوں کامقولہہے م خلاحسد من حسدلين كوئى عم صرع خالىنين اس قيع خلات النجات عال كرف كے يدمى برى محنت كى ضرورت بوتى سے دبرمال ياتتحالى کے کہی انعابات میں سے بے کرانیان تام رزائل سے پاک ہوجائے۔ توالله تعالى في المان كويد دُعا كها في سب كرمولاكريم! جيس بيد مص داست پر چلاجوال لوگول كاراسترسي حن ير توسف انعام فرمايا مصرت عبدالله بن عباس فرات مِن - كرانعام يافته كروه چارمين كا وكرسورة فروس مرحودس وَمَنْ يُصُلع الله وَالرَّسُولَ فَأُولَإِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُونَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالسُّهِ دَاءِ وَالصَّلِحِينَ يَعَنِينَ مَعَلَى أَسْيِ اورماكين النان اِن چارول گروموں سے داستے پرسیلنے کی ورخواست کر ہاہے - اس کا مطلب یہ موا کر اے السّٰر! جہیں الی<del>ی سِمانیٰ</del> عطا فرما ہیں کے ارکان ان چارمارتب <u>وا</u>ے لوگ ہو<sup>ں</sup> اب ظاہر ہے کہ اِن گروہوں میں کا شامل ہوں گے جنوں نے قرآن کرم کا اتباع كيا، اس برايان لائے، اس كوسكى اوراس بينل كيا اوراسي چيز كانام قانون كي پاندي ہے۔اس پابدی سے بغیر کوئی انسان ترقی کی شازل طے نہیں کرے آ۔ قانون کی بار اری كم متعلق قرآن بإك مِن عجرُ حجَّرُ وإيات دى كئي بير جيسے لِاَيَّهُا الَّذِينَ أَحَدُ وَكَا يَّ اللهِ اللهِ اللهُ ا كوتهاك يالله فراران ملال كياب ال كوطم مز مطراؤ ، سود ، چررى ، زنا ، واكول نامق وعنيره سب حرام امور بي ، إن كواختيار زكرو، <mark>قانون تحي</mark> شيطان كاكام سب . لهذا تم قانون کی پابذی کروکراسی میں تماری ترقی ہے اور سی تما سے یا عدا بخات قانون کی پابندی کے سلط میں طفائے راشین کا نموز ہائے اس موجود ہے ناص طور ریصفرت عِثَاثًا کی شادت بک کا دورتمام امت کے لیے متفق علیہ وستور كى حيثيت ركھ السبے - بعد مي امت كے درميان اختلافات شروع ہو گئے . اہم اِن صَرَات کے مُونِریکٹل کرکے انسان عملیم کامصداق بن سکتے ہیں وان کے عملیٰ

زندگی کے ہرشیعے میں موجود ہی معامل مل کا ہو یاجنگ کا رعبادت کامنار ہو احیث معاشرت اور تحارت كارمرعكم ان كاغوز موجود بكرامنوں نے بالے مواقع بركس طرح عمل کیا معاملات زندگی کی بہت بھوٹری چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جن کے متعلق ان حضرات کے ادوارہ براوارت راہفائی حاصل بنیں ہموتی ، نا ، مہ صول وضوا لبطہ ہے۔ ہ<u>ے شع</u>بے میں موجو دہیں جن کی روشنی میں اُگھے <u>آنے وال</u>ے سائل کاعل بھی تلاش یا جاگتا نة لهذا طفائے داشدین كا دور بھى ہائے بلے مہترین نموند كى چیتیت ركھتا ہے كريہ العاميد گرو ہے لوگ ہیں . حصنور على السلام كارشا دمبارك لصبي كرجوشخص كسى حانى بهوتى جيزيرعمل كرتلب -الله تعالى اس كواك عاني چيز بھي محملا ديتا ہے اور واتخص عاني ہوئي چيز ريحل پيانين ہوتا تواس کوراستکهان بل کا بعد ؟ آج ملانوں کی سی حالت ہے د بوقوم آج سلینے اصول وسنوابطاور نونے کو تھیور کر دوسروں کے محاج بیں ،محص فلسفہ تھا نہتے ہیں ، على افقدان ہے، وہ كامياب بنيں ہوكتى۔ آج مشكانوں كى كوئى چيزاين بنيں سياست معیشت ،معاشرت ، تجارت مرکام می امری اورلورپ سے دایات ماصل محنے طله اوراگ كيفون پرچلنه طله انعام يافته گرومون ميں ثنامل نبين ہوسكتے . اس ليے اس سورة مباركدين بير دُعاس خوال في كمي بين كراي بيوروكار! ايس وكون كراستي بر <sub>علا</sub>حن پر تو نے انعابات نازل فر<sup>ا</sup>ئے ۔ ہمیں <u>ال</u>ے لوگوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطافرا ۔ أب آگے اِن عارگروہول کی مخترتشر سے عرض کی حالیگی۔

دم بهذیمه برا

## صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ هُ

ترجهداد راسة أن وكل كاجن برتر ف انسام كا ٥

پیلے الٹر تعالیٰ کی حدوثنا بیان ہوئی، چیزاس کی صفات بیان ہوئیں۔اس کے بعد ریب واستیانت کو اُس کے مانٹہ ناص کراگا اور بھریندے کی طرف سے السّر

عادت واستانت کواُس کے مافد خاص کیاگیا ادبھر بندے کی طرف سے السّر رب العزت کی بارگاہ میں طراط تنقیم کی دینواست کی ٹی، صراط تنقیم ریگامزان ہونے

رب العزنت فی بارگاہ میں شراط عظیم کی دھیوائٹ کائی بھراتھ علیم ہی وہ کراتی ہوئے کے لیے الدُّر تعالیٰ سے اس کے النام یافتہ لوگوں کا فرزیجی علاس کیا گیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کرتمام ابنیا اپنی اپنی امتوں کے لیے اولین فور ہوتے ہی تی سکے

میں مرتبود ہے کہ تنام اپنیا اپنی اپنی استوں کے یاے اولین نمونہ ہوتے ہیں جن کے راستے برچل کر است بنزل مقصود کاس پنجتی ہے تصور ماتم البیدین علی الشرطید وسلم کے لیے خاص طور پر اسوہ تنہ اور میسیز کا ذکر قرآن پاک میں ہواہے۔ آپ بہتر بن ٹمونہ

کے لیے خاص طور پر اسوہ صند اور بیریکا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے ، کب بسترین فوز ارر واضح نن فی ہیں ، حضرت عائشہ صدیقہ بڑی روایت میں آ السلیے کر انہوں سے حضر علیدالسلام کے اخلاق حز سے متعلق خرایا کے اُن خُدائدگُ اُلْفَدُوْنَ کَ مِینَ آپُکا اخلاق مہارک ہی قرآن ہے ، اس کا مطلب پر ہے کر قرآن پاک کی تعلیمات کا علی

نموز تعفو علیرالصلاۃ والسلام کی <del>ذات م</del>مارکہ ہے ۔ پہلے اپنیا سے نمونے ہ<u>یود وانسانگی</u> نے بھاڑ جیے اوراب دنیا میں حرف ایک ہی نموز توجو دہے جوبی افزال مالیا کیا کا ہے اس بیلے یہ درتؤاست کی کی کموالاکیم! ہمیں کیفنا انعام یافتہ لوگوں کے

کا ہے (می میے یہ در تواست می کی تر توافریم ، بین ہے املام یا اس موری سے اساسی کی آدو موری سے اساسی کی تو فروں س مراہے پر بیطینے کی قوفی علاقراء ۔ سی کام میں کام این کا کر انسے کے لیے نور آکی ضرورت واہمیت کے

TOTO L

سورة الفاتخة (

ستعلق الم شاه ولى الترميدث وملويً نه اپني كتاب القول الجسميل ميريت نَعْلَى كُمْ مَنْ لَا يَرِي مُفْلِحاً للّا يُعْلِي يَعْ جِنْص كَى كامياب أَدْى كونبيس ديجية ، وونو دهيي كامياب ښين بوسكا - نشيخ عبدالقا در حيلاني <u>گه كونونوني</u> يمي يه بات موجود ہے اور نعبش ووک مزرگول نے بھی الیابی ایکا ہے کم نمونے کا مطلب ہی ہے - دنیا کا دستور تھی ہی ہے کہ کوئی ہنر کسی صاحب ہنر کو فیکھے بغیر ماصل نمیں ہو سکتا کال درمے کا انجنیٹر وہی ہوگا جس کے سامنے اعلیٰ درمے کے انجیٹیز کا غونہ موجود ہوگا۔ لیھے و المركي مثل المجي ہي ہے . كو ئي سياستان بھي اُس وقت يُك القلابي سياستان نهيں بريحة حبب بک و وکسی انقلابی سیاستران کے کاربائے کو پیشن نظر نبیں مرکھے گا، اسی یے دُعا میں درنواست کی گئی ہے کہ رہالعلین! جہیںانُ لوگوں کا استر دکھا جن پر تو لے العام فرایا۔ اور بیجار گروہ ہی جن کی تصریح قرآنِ پاک نے سورة نساء میں کر دی ہے اور بیاب انبیاد، صدیق، شهدا اورصانحین -منعم عليه كروبول مين بهلاكروه افياء عليه السلام كاست . انبيائي كام بورى نول أن ا - افياه اورفاص طوریواین این است کے لیے معیار ہوتے ہیں۔اسی لیے اُل کا اُباع كُونون ہے ، مرنی نے اپنی است کوئیں درس دیا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اَطِیْعُولُ وَ (الشعار ) لے لوگ إاللہ سے وُرعاؤ ، كفروشرك سے إز أجاؤ اورميرى اطاعت كرو، ابنى زندگى كے يد مجمع نوز بجرة و التر نحضو عليالصلاة والسلام ي زبان مبارك سي يمي يكلوايا ، كم ليميري امت كے وگر اگرتم الترتعالي كے ميوب بنا جاہتے ہو فاكت بعث في ميا اتاع كرديجُ بِ بُكُو اللهُ الترتعالي تم يعبت كرف نظم كا وكفوز أ حكمُ ذُ نُوْبِكُمْ (ٱلعَمْرِان) اورتهائے گاہ جمعاف فرائے گامطلب بیر کر کال عال کھنے کے لیے بنی کا فونہ نعنی اُس کا اتباع اختیار کرنا صروری ہے۔

<del>ہر</del>نیانسان ہوا ہے، بیاب<sub>ی</sub> علیمتائہ <u>آ</u>لے نبی کی تعربیت اس طرح کرتے ہیں ہُو اِلْسَانُ ۖ بَعَتْ لَهُ اللَّهُ لِيَسَبِّلِيغُ مَا أَوْحَى اللَّهُ لِلَيْسِ لِيعَيٰ بَي دِه النان بِواْسِ مِصَالِمُّرَافَك اس ک طرف وی کی کئی چیزی تبلیغ کے لیام عوث فرماتا ہے۔ رسول تو فرشتے بھی ہوتے ہیں برطنبی صرف انسان ہی ہوتے ہیں ۔ نبی کی ذات میں ملنی اور قل اللہ میں کا الاست ہوتے ہیں اور انہیں منع علام انبیارگالمی ادرملی فرشر یک رسائی حال ہوتی ہے ۔ امام شاہ ولی التُرمی دہت دبلوی کی اصطلاح میں منبع علوم حظیرة القدس ہے حہال سے انسانوں کی <del>طبعی عقلی یا ادی منروریات</del> کی تکمیل کے لیے علم دریاکیا جا تا ہے۔ انبیار کا تعلق تعلق کے ساتھ کال انسے کامو تاہے۔ كانظرية وجالت كى يبداوار ب كرا تبدارس سب بدر تص ، ميريتر قى كرك انتبت كى دين داخل بوسكة ير بالكل باطل نظرير ب دالله تعالى في سب بيل النان أكم على السلام كويداكي ،انيين نبوت عطاكي اورانيين مكل علم ، عمل ارتفاع طاكي. انسان كي تعرفي ترقی کا انکارنیں کیا جاسکا کریہ بتدریج ہوتی ہے آج سے سوسال پیلے کے لوگ آج کی سائن<u>ی و</u>ی کاتصور بھی نیں کر سکتے تھے۔ سائنس نے انسان کے لیے نہایت تیز رفتار ہویا ه بیاکه دی میں اوران فی ضروبات کی لاتعداد جیزیں مهیاکه دی میں مگریو تو تجرب کی جیزی ہیں جہال کر عقلی، نظری اور علی قوت کا تعلق ہے اس کا کمال انجیار کوہی عال ہوئے۔ ا بنیاعلم الله کی ایک بهت بلری خوبی پر بھی ہے کہ ومعصوم عن النظام و ت میں فالقال كورف سے انس كارنے على بوتى ہے كرائ سے كناه سرزونين بوتا اگرنی سے معولی علمی ہی وجائے ٹواس کی فراً اصلاح کر دی جاتی ہے ۔اس قرم کی معمد لی کرتابی کو <del>نفزش</del> کہا ہاتا ہے جہال ب*ک گاہ کا تعلق ہے وہ* نبی کی ذات سے من<sup>ا</sup>

نوت سے بیلے ہوتا ہے اور نروت کے بعد بنی کومعولی فوش رہ<del>ی تابیہ ہ</del>و جاتی ہے اور کے اُس برقائم نیں سہنے ویا جاتا۔عام النا نول اور افیاد میں می فرق ہے ، مرات ے مطامحتہ یوعظی سے خالی نہیں ہوآ۔ وہ ساری عمر خطابہ قائم رہ محاہے کیونکر اُسے اللّه قعالي كى طوف سے كوئى گارن<mark>ى</mark> عال نہيں ہوتى ميمتد كولي<u>نے شرح سے</u> مطابق لنّه تعا<sup>طع</sup> ے اُجرو تواب ضرورعال ہوتا ہے محربی ضروری نئیں کر اللہ تعالی کے نظی سے بطافے۔ بہرعال ابنیادگناہوں سے یاک ہوتے ہم مگرانیان ہوتے ہیں۔ البتہال میں بھی ارتقا قوتس كمال <u>نس</u>يم كى بوتى بس -منع علیدگرمہوں میں سے دوسراگروہ <del>صدیقی</del>ں کا ہے۔صدیق است باز کو کتے ۲۔صدیق ہیں۔ اور یہ و شخصیت ہوتی ہے جس کی <del>قوت ع</del>می او <del>لظری نی</del> کے قریب قریب ہوتی ہ پر سمجدلیں کہ صدلین کا ظرف الیاصات آئینہ ہوتا ہے جس بینی کےعلوم کاعکس ٹیا تا ہے . الاحظاد فراليس كرحضرت صديق اكبر خوصفوعليدالسلام كى عدم وجود كى ميں باككل ويسى بى بات كرتے تھے ديسي صورعليداللامكي زبان سے تكلی تى برماده صريبر كے موقع بر حضرت عمرفاردق فزبرلے بریشان ہو کے اور آپ سے عرض کیا جضور ! کیا آپ اتنی محذور شرائط ميصلح كركيب بهي بكي مجمحت براوركفار باطل ريندي بيء آب عليراللام فرني ، الكل اليابي ب محر الدعمر ! جان لوكري السُّركاني بول وَكُن يُّفَتَه عِيَّاللَّهُ اور الله تعالى مجھے ضائع منیں کر نگاریر تو کھیے ہور الب ، اسی میں صلحت ہے۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر صفرت عمر السفے حضرت الرکجہ صدیق فٹ کے باس کیا اور کہ کہ اور کہ کہا اور كواتنى محرور شرائط يوصلح نبين كه نى چاہيئے ،اس پرصفرت صديق فئے فوا كنائے اليے عمرة! تميير معلوم بوناچليي كيضو عليالصاؤة والسلام السيك يني وكن يصيعه الله

کے بنجاری م<u>ہائے</u> کے بنجاری م<del>کالے</del>

م ان ان میں بہتری ہے۔ آپ نے دیجہ لیا کرحضرت صدیق وہ کی زبان سے مجی بالكل وبى الفاظ بطيع توخو وحضور عليا اسلام كى زبان مبارك سس ا داجو له سنع توكيف كا مقصديه ب كرصدين كا ذمن اور دماغ اتناشفاف آئينه مواسب سي ريني ك علم كا عكس لل تاب ادراس كى بات بنى كى بات سے لِ جاتى ب الي شخص كوصدلي كا تیساانعام یافته گروه شدار کاب شهراکی توت عملیه کو کمال حاصل ہونا ہے جب

ادر الله تعالى آپ كوبر كرز ضائع نهير كرے كا مطلب بي تعاكر جو كي حضور عليا الدام كر بي من

طرح نی کی قوت علی اعلی درج کی ہوتی ہے، اسی طرح شید کی قوت علی اس کے قربیب فرمیب ہوتی ہے . بین وجہ ہے ک<del>رشی</del>ہ لینے دین اور خدا تعالی کی رضا کی خاطر اپنی عان پھی تھیل عاتے ہیں ادر اس طرح وہ تق وصداقت کی گواہی مینے والے بن جاتے ہیں ، جان کا ندانہ بیش کرنے والا اس شا درت کی بناد بیش بدکہ لا اسے ،

انعام یافته گرومول میں تو تفاگر وہ صابحین کا ہے ،اُن کی قرست علی اوعلی اگر جیہ اعلى ترين درئے كى تونىي ہوتى محران مي كامل درج كا آتا ع يا حاتا ہے . الله نوگ ابنیاد کے خاص منبعین ہوتے ہیں اور لینے آپ کو فاسر انتقادات اور بڑے اخلاق سے دور کھتے ہیں - دوسے لفظول میں بیاس مجدلیں کرصابح استخص کر کہا جانا ہے ہو الترتعالي كاحتى بي اداكر أب اورخلوق كاحق ببي اداكر أب وه زياده ب زياده یاوالتی می صروت رساسے - عام اصطلاح میں السے اوگوں کو ولی کہا جا تا ہے ہی صالحین ہیں اور ہا تی لوگ اُگن سے کم طرحے میں ہوتے ہیں۔

غرضيك صلط منقيم كي حصول كي ليان جارات م كوكول كانمونهين نظر ركهاكيا ہے كەمولاكرىم! يك راست برجلاص راست كوتيرك إن انعام يافته كوكر ل اختیار کیا۔ اب دوسری بات بھی فاضل فرائیں۔ عام ان اول کے لیے صفروری ہے کہ اپنے میڈینس ذہبی، دماغی، قرب علیہ، قرت علیہ اور قوس افلہ کو تھ علیہ وگول کے فوسے پر استعال کیا۔ اگر وہ اس کامیاب بوجائی قران کی فیست اِن چارگر وہول کے ساتھ درست ہوجائی۔ اوراگر وہ اپنے آئیہ فیس عملیہ گروہول کے مطابق زائوجا کی سی کہ بات واضح طور پر کھیادی گئے ہے۔ خولی فیست کچھ خاتمہ و فیس سے گی۔ قران پاک میں یہ بات واضح طور پر کھیادی گئی ہے۔ کم تو کو گا اپنی فیست تصریب ابزار پر علیہ اللام کی طوف کرتے ہیں لیونی میرود ونسار کی ،

نبت کچیکام نہ آگ گی۔

تیوجھ ارت اپنی نبت البت کی طون کرتے ہیں گوایہ لگ البت سے محرف کرتے ہیں گوایہ لگ البت سے محرف ہیں میں الانکہ الرکھیں وارتقل کی کوئی پرمانجا جائے تر ان لاکول کی حضور کے خاندان مروخواتین تو است کے بیٹو اور بزرگ تے اور صور علاصلاۃ والسلام کا کال نمونستے ، مگر شیوں کا عقیدہ اور عمل الن خوات کے باکل فلان ہے ، مجلوان کی نبیت کے درست بھری ہے ۔ ان کا وعولے محرب جھوٹ بحض ہے۔ اندا محتون بزرگ کی کار

حب يك وه ايناعقيره اورعل أن كم مطابق نبين نائي هي محض أن كي طرف

طیف نبت کردیا تعلقا مفیر نبی ہوگا۔ اس زیانے میں عام لوگ حقیٰ، قادری ، مهروری افتینیدی ، بیلاتی عنیب می کارنید کہلاتے ہی ادائی نسبت ان صالحین کی طرف کرتے ہیں مالا بحران کے درمیان کوئی نامبت نبیں پائی جائی کارکڑ کے عقائم واعمال اُن بزرگوں کے خلاص ہی بشال کوئی نامبت نبیں پائی جائی کے اس حیثت ایک عقام کا ام ہے۔ معزات نواز میں اُن اجیری ، خواج نظام الدین ادلیارا اوران کے پیرفر شدار بیٹنییر کے بزرگ تھے ، اُن یں علم عمل انتعابی اور پر بیرگاری کال درجے کی تھے ، اب کے مرید دل میں سیعض عفرات چیں بہت بہتنچے ، نیٹنے دین کی جس کے نیٹھے میں بے شار لوگوں نے اسلام قبل کیا مگر اب ال بزرگوں کا کام لیوار ہے ہے ہیں۔ ان میں نہ وہ علم ہے اور یوعل ، نر و تعدی ہے اور مز وہ یر بیر گادی - اب چیئیر طریعے کا کام گانے سجانے ، قوالی کرانے ، قریمیستی

اورترک سنت کے محدود ہوکررہ گیا، مجلاات خم کی نسبت کسی کو کیا فائرہ شے سکتے ہے؟ قادرى طريقة والول كاكام محي اب بي روكيات كرقبرون بريادي اورينا وريزها في ريزيان. <del>عُرِس م</del>نامیں یاختم پڑھ کر قادری بن جائیں بہشنے عبدالعا درجیوانی و کا کا *کیسے کے بزرگ*ھتے آپ کے مواعظ افلاق حمز ، دین کے لیے نگی آور آپ کاعقیدہ وعمل توخود آپ کی کا برب يم محفوظ سب بركراب كرتريول كي طرف كوفي نظر الصاكر عي نين ويحينا كراب ززكي بھرکیا کرتے سہے اور لینے مریروں کو کس بات کا محکم شیتے سے۔ اس زمانے میں ان بزرگوں کے نام رپر برعات کورواج دیاجار طہے۔ تعبلا ایس غلط نبت کسی کے کہال کام آئے گی ؟ اِس طرح قادری ، سروروی ادفقبندی جین نبیش کی کام نبیل آسکیں جب ک بلنے عقیدہ اور عمل کو ان بزرگوں کے مطابق نه نبایا جائے۔ شیخ علاقا ور حِيلا فَيْ ٱلُونِيهِ يسِطاميُّ ، الوالحن فرقا في مضرت على بجويريُّ منواجعين الدين ثبيٌّ ، خواجه نظام الدين اولياً ، مصنرت تجتيار كأكمَّ ، عنَّان لإرفيْع ، خواجه فريدالدينَّ اورخواجه بهاؤالحق

زکریا فکائی ڈری بزرگ مہتیال تیں مینوں نے لینے علی کے ذریعے کفوشاں میں ہیں کی شمع روش کی مگر آئے صوف اگ کے نام سیلنے طلے باقی میں جوائی کی کورل کی کھوں پرئی سے بین، دگر زان لوگوں کی اگ بزرگوں کے ساتھ کوئی نسست نظر نیس آتی ۔ اردجولی زیردی لینے آئے کو اُن کی طوے نموب کرتے ہیں۔ اس کا کچے فائدہ نیس ہوگا حب ب*ک عقی*ہ او*رع*مل ان زرگوں کے مطابق نہ ہو.

اسىط مختلف نابهب والول كالجهي بي حالّ بي يمنى، مث فغي، مالكي، منبی بتقلد، عیر مقلد، الی مدیث کهلانے واریحی خالی نسبت پر انحصار کیے میسط ہوئے ہیں جی شخص نے امام اکومنیفہ کاطریقہ نہیں پچٹا وہ نفی کہلانے کامرگز حقلار نهیں ۔حبب کک ان مبساعقیہ ٰہ اورعل نہیں ہوتا اُس وقت *بک محض حننی ک*ہلالیا کھھ مفدنیں ہوگا، اس طرح شافعی، مائی اور طبقی نبت ہے۔ اِن فراہب کو مانے والے جب یک إن ذاہب کے اُمول وخوالط کونیں ایا نے محض اپنی نسبت اُن کی طرف كريد يسف سے كيا عال بوكا؟ اہل عديث كهلانے والول كومبى اپنى نسبت المرمجارئ اورامام ترفزي كي ساتف نابت كرنا ہوگى ، ورنداكن كے وعوسط ميں سى كوئى صداقت نہيں ۔ غرضيكركى كريم وسك ،عقيد، ياسليك تعلق ركها بورائس كا دار وماراس ك عقیدے اور عل کی اصلاح پرسے محص کوئی نام رکھ لیناکسی کام نیں آسکا۔ مراکا میودلوں نے اپنی نسبت جضرت موسی علیالسلام اور نصاری نے صفرت میجاییا كى طرف كركھى ب مالانكرير لين عقير س اور عمل كركونافك لين ويوس جو لمي يودون كاكو فيعل موكيل المادم مع طالبقت نبين ركحة اورنهي عليا يُون كاكونى فعل على على السلام كى سنت كرم طابق ب بحف لوم ولاوت ساليا ، كا أبحب أ وسول درمكا بنراب وفتى اور ثوروشركوعلى على الدام كي كردار س كي نسبت ب اب بورى عياني دُنيا كاعل كرس في منافي عمل محدود جوكر دوكيا ب الرونوي يب . كرىدلى عدرالىلا<del>م كى ت</del>ىچەبىرد كارىمى \_ عبائى! ايى غالى نىبىت كچە ھائدەنئى<u>ں مەس</u>ىمتى -ماعلى عدالد منوز بالترعيثي اورفاتي كادرس شيق تع وه توالترتعالي كي ترميرك منغ تمے، بُرا فی منع کرتے تھے سودی عالم جامل کا رعوے کرتے او علا إلى

كرت تمح و أن كوعيك علي اللام كت شعى مانب كي بحد إلم عبو له فقريب يمرته بو ، خود كمراه بهواور دور رول كولي كمراه كريسيهو ، تم خالص ونيا دار اوبعنتي بهو . بهرعال يتفوثي نبدت قطعاً مفيه نبين بوسحتي ، نسبت صيح بهوگي تو كجيه فاره بروكا، ورنهيس خواجدا بإبيم ادهم بإدشاه تنع يحرس كجيمه وطرجها لأمحه الشرالة وكسك ا مرادم اور فی مراوس سے علی اعبارت و راضت کی، ج کیا اور آخریں مک سے بست دور سورشام کےعلاقہ سور بیریں وفات یائی۔اُن کے تعلق اہم اُزی تغییر میرین قبطراز بن كربيت الدرشريين كى طرف بيل مائي تصدرات بيركى دياتى في يعيا، مشخ إكهال كاراده ب ع فرايابيت الترشريف كي زيارت كاراده باعالي كينے لگا، اتنالمباسفري اور آپ كے پاس وارى بى نہيں ہے . خالى ما قد بي كہيے پاس آدشه عيى نظرنيس أنا داراجيم اديم في تواب دارياني إسري إس توسب سی سواریاں ہیں محرتہ بین نظر نہیں آتیں ،حب مجید ریکوئی صیبیت آتی ہے تو صبری سوامی بسورموما امول محب كوئى نعست متى ب توكر كى مارى كواستعال كرا بول ،حب خداتعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ آجاتا ہے ، قضا<sup>ی ز</sup>ل ہوتی ہے تو میں رضا کی سواری <del>پ</del> سار موحابا ہوں اورجب نفس کسی بات برآمادہ کرتا ہے تومی <u>تفتین س</u>ے عان لیتا ہو<sup>ں</sup> اورنفس كوكها مول كرزندگى كے زيادہ دِن كُزر كئے بي اورتفورے دِن باتى بي . تو مجھے راستے پر ڈالنا چا ہا ہے۔ لہذا نف رُک باتا ہے کیون کے کا معلوم ہے كم تصور في دير بعد جي موت آجائے -جب درياتي نے بريا بيائے تي تو كينے لگا سِپ بِإِذِنِ اللَّهِ فَانْتُ وَلِكِ وَأَنَا وَلَحِلْ عِينِهَاسِ إِلَّهِ اللَّهِ فَانْتُ وَلَكِ وَأَنَّا وَلَحِلْ عِينِهَاسِ إِلَّ آبِ النَّاحْ وَارى رَضِي ـ ادیگذیہ خداکے محم سے آپ موادی اورش پدل ہوں ۔ عالمگیے اس وٹیا میں اجس لوگ سیاسی ہوسٹے ہیں ۔ جنوں نے بارشاہی درجی خیتری

کی ایسی پی ایک شخصیّت برصغیر می اور کمیشی خالمکیز کی تنی <mark>کمال سے لے کر رہا کم</mark> کم علاقه زرتگين تمام كرنا تهي بيت إلمال كيميمي كيب بسيتك وصول زكيا بياخ المقركي كانى پرگزراوقات على قرآن كريم كى نايت نوش خطاكة بت كرتے تھے ، نيز كينے والتربيان بناتے تھے۔ إن دوزائع كاكدنى كالموكم اخراجات طبقے تھے۔ آپ کے باتھ کے محصے ہونے قرآن مجد آج بھی کہیں کیں میٹے ہیں۔ آپ کال بیسے ميستى پرېيز گار اورخوف خا ريكيفه وار تنصد يعقوله آپ ي پيصاوق آ تاب . و م منا در رشا ہی فقتر کرونہ " یعنی وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے تھی بُوری زندگی فقتری كى عالت ميں بسر كردى ۔ انگونيزول اور مبندؤول نے غلط مِوا پگانڈ اكي ہے كراوز گانيب نے بھائی کرنائ مروادیا اور باپ کوقد کیا جقیقت سے کرآپ کے بھائی نے ا کے سکین اُدمی کونائق قل کردیا تھاجس کے برسے میں آپ نے بھائی کو*متر*ا موت دی . باپ قال کی امارُزط فداری کر آتھا، لنار کُسے میں داستے سے ہمانے کے لیے قید کر دیا بہر مال آپ انسان تھے اور کوئی انسان غطی سے نالی نیس مگر آپ کے تقدی اور زمر کی کوئی شال نہیں کمبتی آپ کے عانشین سب نالائق ثابت ہوئے جن کے غلط کارناموں کی وجہ سے سلطنت ہیں دالمیں لڑگئیں۔ ببرعال بيت محدوه بزرگ جنوں نے دنیا مین شالیں قائم کیں ، اُن کاعقیرہ عمل اور اخلاق نهایت اعلیٰ درہے کا تھا اور یہ لوگ صیح معنوں میں عالم باعمل تھے مگر آج ہار نالی نبہت کچھ کام نہیں آسکتی۔ ہم محض بزرگان دین کی طرف نبہت کرکے ہی طمنُن بور میطر کے میں عالانکہ اصل بین عقیرہ اور عل ہے جب یک یہ چنری ورست نىيى بول گى ،كوئى نبت مىقىدىيى بوكى ـ نوصلۇمتىم كى دُعايى بريات بىي تالىپ كومولاكريم! بهيب لينفر العام يافته بذول كرالته برجلاج كي بعض الين بين عوض كروى بي

درس بشرویم ۱۸

سورة الفاتحة (

غَيْرِالْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿

ن مسمله است وه لوگ جن پر تیراغضب بوا اور ند گماه 🕲

رنطآيات

> طریقہ افتیار کیے بغیر کوئی المان فلاح عال نیں کرسکا۔ مغضر علیہ اور مثال اب آج کی آیت کر میریس غلط کارلوگوں کے اور مثال

اب آن کی آیت کرید می خطاکار وگوں کے داستے سے بی سنتی کی توکات کی کئی۔ گرشتہ آیت بریم عشر کا گائی است کی کہوات کی گئی۔ گرفتہ آپ کی گئی۔ است کے گئی است دکھا تا ہوں کا است دکھا تا ہوں کہ خیر المحقیق کی گئی ہے۔ ہو کہ آلف المقبل آئی آن وگوں کا در است بی می کی بیات میں بالہ میں

ات سے بشک جاتے ہیں . قرآن کی اصطلاح میں انہی<del>ں عنال ک</del>ا گیا ہے تاہم <del>منفور تل</del>یہ اور ضال دونوں گروه مردود تی اوران کے مقلبے میں انعیم یافتہ گروہ مقبول ہیں مرتث تركيفي مي ميودلول كومغضوب عليرادرعيائيول كوضال كاكياب. مناحد کی روایت میں آتا ہے کو صحابہ کا ایک گروہ جاد کے لیے <del>بنی ن</del>ے کے علاقہ میں گیا بعر فوں کا میشور قبیلہ اگر دیچضرت اسٹیل طیرالسلام کی اولادمیں سے تعامیر انہا نے عیسائیت اختیار کررکھی تھی ۔ حاتم طائی اس تبیلے کاشپور اُدئی گزرا ہے حبی سخاوت کے قصے دور دورتک مشور تھے۔امام ابن قتیب نے اپنی کمآب انشو والنفراویں کھی بے کہ ماتم طافی نے ان اس اس سرتبراین ساری کی ساری دولت الله دی - اس تعبیار کے لوگ جى ماانوں كے خلاف تنے ، لهذا إلى كے ساتة حطرين بوئس موقع پاكر ملانوں نے اس علاستے برحمار کردیا۔ وشمن مقابلے کی تاب زلاکر عبالگیا اور مجید لوگ قیری بناسیالے

گئے جن می<del>ت</del>ع جاتم طانی کی ہن بھی تھی۔ البتہ حاتم طانی کا بٹیا عدی عباگ بھٹے میں کامی<sup>ب ہو</sup>گیا جب جلی قیدوں کوصفو علیاللام کی خدمت میں بیش کیا گیا قوحاتم طالی کی بین سنے در خواست کی کرحصنور ؟ میں براھ محورت ہوں کوئی خدمت بھی انجام منیں مصر یکتی ، ممرا نائنده او بعبتیاعدی می کاگ گیاہے، آپ مرانی فراکر مجھے آزاد کر دیں حضور علیالسلام نے بڑھیا کی درنواست قبول کرتے ہوئے اس کی رابائی کا محکم دیا۔ پاس ہی مضرت علیٰ بھی کھوے تھے ، آپ نے اس عورت سے کہا کرحفور معے سواری کی ورواست کړلو، دایس کیمے پنجو گی ۔ جنانچه اش نے بھیرعرض کیا ۔ حضور , میں بوطرھی عورت ہول ، سفردازب، اورمائق بی کوئی نیس، صربانی فراکر کوئی سواری می عنائت کروی بصفور علىدالدام نے راجعياكى يه درخواست بحي خطور فرائى اور اس كے ليے سوارى كا بذواست

لة ترزى صيرة ، كم مندا حد صريح وسله ابن كيروي مع على معر كوالمبتداحد والنعادم الطوال

مجى كردارىب دونورت بين علاق يى والريني قرائر فى بين ميتى مدى تكرا كرداد كرم بيرف يرس ما قدود موك كي كرتيا إب بعي بوا ترايدا ذكراً المشخص في ميري عزنت كى درايدا دريومول بعي مياك .

مدی مانی الاقرار مام الاقرار مام الاقرار مام مار می مندر نے دیکا فرقر آیا الّتی عَنْكَ هٰذَ الْوَتْنَ اس بُت كواً ار معیب فائل کھی تھی صدر نے دیکا فرقر آیا الّتی عَنْكَ هٰذَ الْوَتْنَ اس بُت كواً ار معیدی رقوش کی نشانی نے عیدائی معیب کانشان اس سے لیئے تھی میں پینتے ہی

صیب نظر الدی می بر معروت دی اور مواده الدی علی الدی الدی الدی می ان ب واده در میسیدی از ایسی می ان ب واده در می میدی در آخر کری نشانی به عبد علی سلیب کا الدی کردسلیب برچرشما دیا گیا مالاند قرآن کیا که فرمان به کرد آخر میسی ایسی قرآ کیا گیا اور ند ان کوسولی برچرشوا یکی اور نبزی کی موت دافع به وکی میکر النگر تعالی نے آپ کو اسمان برزنده الحالیا و میسیج احادیث میں برجوم موجود

ے کرقرب قیامت میں علی علیہ السلام دوبارہ ذمین پرنازل ہوں گے۔ بے کرقرب قیامت میں علی علیہ السلام دوبارہ ذمین پرنازل ہوں گے۔

بهرمال مند علی الدارت عدی سے فرایا کرتم کیول بھائے ہو، الندی وحالیت سے گریز کرتے ہوئے ، کیا خداقعال کے سوابھی کوئی مودسے ؟ کیپ نے فرایا کہ باتم التہ اکبر کے کلرسے بھائے ہو ہمیں الندگوسب سے ڈا مانے میں کیا اعتراض ہے ؟

ییٹن کر مدی کچھ دیر کے بیلے خاموش رہا اور پیرعرض کیا حضور! میں آومنیسٹ ہوگیا ہول مین میں نے اسلام تسبول کر دیا ہے۔ اس پرچھنو علا العام خوش ہوگئے۔

اسی حدیث نشریت میں آباہے کرمنورتبی کرم علیالصلاقہ والسلام نے میودیوں کے مند میر منفذ علی میں مند مند ان مندازی اس کرمنا کا کرمنا کے انسان کرمنا کے انسان کرمنا کے انسان کرمنا کے انسان

ستعلق فرلاكر ميشنصوب اليدين - انهول ف افراني كي خداتعالي محتالون كوتراً ، اور الله نعال مسينصنب كو دعوت دى . دندان محسّعلق قرآن يك س موجود - فيأدَّى وبغضني على عَضَميتِ (البقر) ميني الله تعالى إن سے ناد من برا ميشنصوب عليم بن

15. C.

ئے بیٹی میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس اس میں اس ا ایا بیا نی نی بینی ہیں میں سے تیسرا ادربات ، بیا اور دوح القرس میں باطل جندی افتیار کیا ۔ امار علم علوالمان کی در حرارا کو کر کر تھے ہی راہ ارست سے میٹاک کر کھا وہ سے کھیے۔

یول علی علیالسادم کی مرحم الی کوت کرتے ہی راہ داست سے بشک کر گراہ ہوگئے اس مرابغہ اسینری سے دقویں تو برخصوط بالصافی و السام کا فرمان جی سے لکہ تُطُر دُونی فِ کَمَا اَطُورَتِ النَّصَادِ لَی عِیْسی اَبْنَ صُرْکِیوَ لُولًا اِمیری تعراب الغرز کرنا جی طرح نصاری نے تضرب علی این مرم علیالسلام کے شعاق افتیار کیا۔ حسن مراع

إِنِّ عَنْدُاللَّهِ وَرَسُوْلُهُ فَقُولُوا عَبْدُاللِّهِ وَرَسُوْلُهُ مِنْ السَّاكانِيرة بول ادراس كارتول بون ابذا مجه الشركاندة ادراس كارتول بيكو. امام عبدُ ن ايك نقط بيان فرايك مرتشدين بريستة بن الشَّهدُ أنَّ

ک مبخاری ص<u>۰۹۰</u>

اقراريط كراياً كياب اوررسالت كالعدمي-مضرين كرام فرطتيبي كرالته كم مخلوق من سعان ان أور جنات مكلف من أوريه دو

م انتوں ہے خالی نہیں بوشخص الشرقعالی کی لفاعت کر آہے ، وہ نعم علیہ لئے - اُس پر الله تعالی کا اصان اوفضل ہوتاہے اور وہ انعام یافتہ ہوتاہے ۔ بصورت ویکی اُگر کو ڈی تخص

نافرانی کرا ہے ارمعصیت میں تبلاہے تو وم خضوب علیہ ہے اس میراللہ تعالیٰ کی سخت الاضمى بوتى ہے اليے بى توكوں كم متعلق قرآن إك ميم وجودہ أواللك يَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ (النهاء) مِن الكَّهِ بِهِ مِن التَّهِ كَا تُعنت بُوني سورة المُومِي مِن مى فرايا من لعب الله وغضب عكية عسر التركي من الرغانب

ہوا۔ نافرانی کافیتر سی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تعنت ، غضب اور نااضگی آتی ہے ۔ اسی طرح جولوگ جهالت کی وجہ سے داو راست سے بیشک جاتے ہیں وہ ضا<del>ل لا</del>ئم

بېرمال مقبول گروه ايک ېې بے اور وړنهم عليرگروه ب- با تي سب گروه مردو ې عِمل م خالي ټولوانان فاق ټوکرمغضوب عليرين جانا ــــــادراگرعلم مي خالي مو ،

عقیرہ فاں ہوجائے توالیا شخص ضال ہو ہے۔ بیرسب گروہ مغضوب علیہ یا ضال ہر والے ان لوکو کے بہتے علم اوعل دونوں میج میں اور وہ ایسے لوگ میں جوانبیاد، صدیق، شهراء اور

صالحین کے نقش قدم رہے چلتے ہیں اسی مقبول ہیں۔

مغربِ کِرام عیان فراتے ہی کہ شیطان البان کو گراہ کرنے کے لیے تین ستوں ے داخل ہوتا ہے اور اس کے قلب و ذہن می گمراہی کی باتیں ڈالاہے ، اگر شیطان

۔ شوت کے داستے سے انسان کے افد داخل ہوتو انسان اپنی ذات پرظم کرنا ہے۔

فرايا اپني حانوں ميظلم نه کرو يعين اوقات النان ايسے کام کرنے نگناہے جس<sup>ٰ</sup>سے خود

ایناہی ٹراہو ہاہے ۔ بھیر فرمایا اگرشیط <del>ان غضب</del> کے راستے ہے داخل ہو ہاہے توان <sup>ان</sup> کوغصہ دلاتا ہے تیں کی وہرے وہ <del>دوسٹوں پرظلم ک</del>رتاہے بھی کے ساتھ زیادتی کی الح<sup>لاقی</sup> گالی گلوی اورنق فعی کی ایسی کا مال وجان فعت کیا سیسب دو سرول نظام ہو آہے ۔ بیم فرمایا که اگرشیطان خواہش کے دائے ے ماخت کرتا ہے توان ن خواہش اور ہوا کا بندہ بن كرره عابات عيد فرمايا أراً فيت من التحذ كله فك كدره الفرقان)

كياأب في الشخص كوديها جن في اين خواجثات كوجي معبود نبالي البا أدى السركي طرف علط ابتی ضوب کر اہے اور شرک میں تبلا ہو اہے ، اس طرع وہ گویا مذا تعاملے پر زیادتی کامترکیب ہوتاہے ۔

بہرحال میں نے مضنوب علیہ اورضال کے باسے میں عرض کر دیا کہ مخضوب علیہ وہ ہوتے ہیں جن کی <del>قرستِ ع</del>کیہ خواب ہو ، ف<del>اتق</del> بھے *اس گرو* وہیں شامل ہیں اور <del>ضال</del> وہ لوگ

ہوتے ہیں جن کی <del>فکر فاسر ہوجائے عقی</del>رہ بھر جائے ہو ک<del>ر علی عز</del>ابی کی وجہ سے ہوتاہے ر مفرين كرام بيان فرطت بي كرابلي حي سنه ان اول كوتمراه كرنے كي صَّم الحال كوي

ہے، لُے بین مواقع بیسخت تنکلیف بینجی اورائس نے ٹراواولاکیا . بیلاموقع تو وہ تھا بجب التُّرنِ فرمايا فَاخْرَجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِبِ مُ (الحجر) بيال سن كل جاؤ، تم معون ومردود مور برسيت طان في تجركى بناير أدم على الدام كوسير وكرف سالكركر ویا توالنّدتنالی نے لُےمردود قرار دلجراپنی بارگاہ سے مکال دیا اُس کے بعیرجب حفور

علىلاللام كى دنيا ميں بعثت ہوئى ، تواس وقت بھی شیطان نے طِا ولولا کیا تھا کہ اب اس کے راستے میں رکاوٹیں پیا ہوجائی گی ۔ بھرتیسری دفعیشیطان نے اس وقت واویلا کیا ، جب يرسورة فاتحه نازل بولي <u>ـ</u> میداکر پیطیحی بیان ہوپچا ہے امورۃ فالحقرقُری فضیلت والی مورۃ ہے۔ یہ <del>آپر قرآن پاک</del> کوخلاصہ امریخواسے جضورصلی العُمطیہ وقتم کا فران ہے کہ درجے کے اعتبارے برقرآن پاک کی سب سے بڑی میرۃ ہے۔ جو اس پر ایمان لائے گا ،اش کی ظورت کر بھا۔اس کے مامنے شیطان خلوب ہوگا ۔ اہم سمن ہم کا محافظ کئے کوشن منص نے مورۃ فائترکو فران یہ اُس نے کی اِ تورانت ، تولور اکنیل اورقرآن پاک چاروں کا اور کویٹر ہو گیا۔

رى مالاي كانت تفسيعزين مام

غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴿

توجیعه از ده اوگ جن پرتیرا غضب جوا اور نه گمراه 🕝

سُورة فانخبرکے الفاظ اوراُن کی تشریح عرض کی جاچی ہے ۔ اب اس سوقیسے نین ہم مسابل تىپىق <u>ركىنە دالە</u>تىن مزيرسائل <u>ايسە</u> ہيں ،جن كائنزك<sup>و</sup> بيال مناسب معلوم ہو تا ہے إن ميں سے ايک ملابعض فروع اختلافات كا ہے۔ دومرامنلد آخرى آيت ميں كنے واليے حرف من من كے مخرج كاسے اور تيسا اس اعتراض كي تعلق ہے جو بعض غمر كم اس سورة مباركه كے كلام الهي ہونے بركرتے ہيں ۔

سورة فاتحد کے افتاً مربر آمین کا لفظ بولاجا تا ہے اسکامطلب ہے . اے بورگار إستنجب يعنى إس دُعاكوتْ بل فرما يونكريد لفظ قرآن بك كالفظ نيي سه ،اس ي معضنين توننين آن، تاجم اس كالمين استحب عدادراس كى لمرى فضيلت أنى ب ميسى احاديث مين رمول كرمي على الله عليه وملم كافروان كسب كرجب الم عَدَيْنِ الْمُصفَفِّدِ -عَلِيْهِ ءُ وَلاَ الصَّلِّانِينَ كَ تَرْتُم آبِينَ مُو ، دوسرى رواست بي آبت كروب المم آمین کتاہے قوتم معی آمین کمویتمسری روانتے میں اس طرح ہے کہ اس موقع پر التاركي فرنيت بجي آيين كيتے ہيں اور حب شخص كي اين فرشتوں كي آيين محے ساتھ موافق ہوجائے گی۔اللّٰہ تعالیٰ اُس کے سابقہ گناہ معان کرنے گا۔فرشتوں کے ساتی موفقت ۔ وقت کے لیحاظ سے بھی ہوگئی ہے ۔ بعین جس وقت فرشنتے آمین کہیں اُسی وقت دوسر نمازی بھی کہیں تووہ اُبرو ٹواب کے ستی ہوں گے۔اور اس سے یہ مراد بھی ہو گئے ہے

کے سفاری صرف اسلم صالح

كرس خاوص كے ساتھ فرشتے آئين كتے ہيں ۔ أمني خلوص اور نيت كے ساتھ نمازي كا كين كىيں كے توان كے سائے كناہ معامن كرفيے جائيں گے . البتراس بات مي اخلاف إياجالب كرامين البنرا وارسي كهن عاسي يا

پست اَ وازے بعض اَ مُرکزم اونچی اوازے آین کے کے تق میں ہیں جب کہ

الام الْرُمنيفةُ أَسَهِ مَرَ وَازكِ قالُ مِن روايات دونول قِيم كَ ٱلَّي بِي ادريه صرف ترجيح

کامنارہے کرکس امام نے کس طراحیۃ کو ترجع دی ہے ۔اس کو نواہ نواہ جائز اور نامائز کا سا نہیں بنا اچاہیے کیونی برقوقی ملاہے منداح میں صرت وائل کی روایت میں ا

طور پر الب كرحفور طيال العم نے آين كها لكين أخفى بها صَوْتُ الله مگراً مهذا واز اس طرح جہرے کینے کی تھی میسے احادیث موجود ہیں مگر اہام اُلوطنیفہ کے اسا والاتا دام

ابراہیمُخی گئے ہیں کہ میں است اواز والی روایت کو ترجیح دیا ہوں کیؤیر اکثر صحابہؓ اور ابھیںؓ اسی کے قائل ہیں . بعض اوقات کسی چیز کو تعلیم کی غرض سے طبندا وازے کمنابھی رواہے۔

شُلَّاتِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ تے ، ورنہ عام طور پریہ است بڑھی جاتی ہے ۔اس طرح سورة فائتے سے بیلے سم اللہ بھی

ليت أوانت، رَبِّتَ الْكَ الْمُتَ مُدُّومي اوراً مِن مِي آسِرًا وانسكني في سِيعُ عدیث میں بریمی ملا ہے کرصفورعلیالالام نے بعض اوقات ظہری نماز میں بھی مبندا وازے

قرأت كرتے تھے ، عالانحاس نمازيس جبرنييں ہے ، بېرحال اياتعليم كى غرض سے تو موسكات مكرعام وستوراً مهترى ب- اور بض في آمين ببنداً واز سع كيف كو ترجيح

لله مسم يهجل سے سبخاری صف ملم ملم ملک

شِنع عدالقا ورجبلانی شف این کتاب غیته الطالبلی " میں کھاہے کہ نمازے کچھ فرائض بس بجه واجبات ، تجيه من ادر كيد مبلات فرطته بس كه اخلاف مرف بيلات میں پایاجا تاہے۔ کوئی امام ایک ہٹیت انتیاد کر ناہے تو دوسا ام روسری ۔ تاہم جومی ہٹیت اختیار کی حالے اُس رعمل کرتے رہنا جا ہیئے اور ایک دوسرے کو بڑا میلانسیں کرن جاہیے کہ فلاں سنت کے خلاف کرر البہے اِنظال کی نماز ہی نسی ہوتی الیانہیں ہونا چاہیے عجر ساتھ طريقوں كرمائز سمحت بوك ايك دوررے كوبرداشت كرنا جاہئے . اگر كو ئى شانعى جنبلى ے توبشیک بلندا دازے کے ادراگر کوئی شخی ہے توا ہمتہ ادازے کے ، اسس میں پھیگین ركوع جات وقت اور ركوع سے أسطة وقت رفع يون كرناجى فردع مندب اورترج سے تعلق رکھقاہیے ، حبب کوئی شخص نماز میں داخل ہو آہے تو و و و اکس اور اک<u>ے سنت</u> اداکر آ ہے ، سیلا فرعن نیت ہے ، نماز شر*ع کرنے سے پیلے نیت* 

ایس سعت اوا فرما سے بیدا فرض بیت سے ، عماز متر مح کسے سے بید فیت منروری سے کرفال وقت کی غاز اوا کرنا جا ہا ہوں کو ٹی عبادت ول کے اداد سے اور فیم بیت کی بیدا کرنا ہا ہے اور اور ارزیت کی بیرانسید ، بھر دوم ار فرض النتر اکر کمنا ہے ، بھر دوم ار فرض النتر اکر کمنا ہے ، بھر دوم ار فرض النتر اکر کمنا ہے ، وہ رقع بری بین بین دولوں باحقوں کا ایشا اسے ، فائری ابتدا وی بین کمنا اور سے کر فروک باحقوں کا ایشا ہے ، ادراس بین کرنا ہے میں کہ اور سے بین کمنا اور سے کھر کے بیت و وقت ادراس بین کمن کا خلاف نہیں۔ البتدر کرج باستے وقت ، دوکر عصے تحریل بریتے وقت اور دیا فرنا نہیں دوایات بین آباہے علی بین میں کہ بین کردا ہے ۔ اور این کربہ سیتے ہیں ، ادر دریا فی تشدیل کا فیمنی میں بین کردا ہے دوای کو بہتر سیسے ہیں ،

له بخاری میل که بایر میل که بایر میل

البترابعض دیگر المران واقع برجی دفع بری کرد نے سکے قائل بیک مسلوم بھی تیزی کا ہے۔ کسی ادام نے رفع بدین کرنے کو توجع دی ہے اور دوسرے نے دکرے کو ،جو رفع بری کر آلہے اس کا بُرانسیں نانا چاہیئے اورج نہیں کر آا کُسے کرنے بیجورنیس کرنا چاہیئے ، یہ کرنی فرض ترنس ہے ، اگر کوئی فرض قرار دیا ہے تو یفاط است ہے ۔

التراكير كرا والقدال بالمنطقين اس يراي انتلاف بإيانا بسي كوني الت المركز والقدال المركز والقدال المركز والمناسب والما المركز والمركز والمركز

نلف الإم

ك مرابع المرابع من المرابع المرابع من المرابع المرابع من المرابع

عوض کیا کہ دوانم اپنی ایم مجناری ادرا است قبی فائز طفت ایم کومفر دری قرار شیقی ، اسوں
سنت آلد وکیا ہے کہ جوالم کے پیچے فائز شین پڑھے گا۔ اس کی نماز جی نیس ہوگی و درست
میں ہے کیونکو زیڑھنے کے شعلی بست سے دلائی ہی اور قرآن کی آیا ہے جی اش کی
ائیر کرتی ہی ، اب یہ کرستے ہیں کہ جائے زدیک فائز طحت با مرخروی ہے ، دیم کر
خرشت طویر عدم مفاز کا فتری انگو کو پڑھا ایم مجناری کا مسلک ہے ادر اس
کے شعنی انم ہرندی نے صاحب کہ لئے کو میش جندارت تشدد کرتے ہیں ، عبار المراب کی گئی است کہ ہوا ہم کی مجاری کی گئی است کہ جوالم کے ویسیے فائز منیں پڑھا اس کی نماز سہوتی ہے ، اسرایک کی گئی تنصر باتھ کا تعدی باتر یک گئی

اب تشد کے بی برای است الفاظ آتے ہیں کی جدیاست روایات ہیں اور ان 3 بشد میں میں اور ان 3 بشد میں میں المحقات الفاظ ہیں۔ بم مجمعا مطور پر شعتے ہیں الحقیقات بللی والصّ کو ست والطّ بیت میں معزت بایش اور حذت بالنظِ والطّ بنائے کی دوایات میں خملت الفاظ آتے ہیں بعین روایات بیتی النجے بیات المُس ادکات کی دوایات میں می منطق النجے بیات الفیلیت و میں والے بیتی کہ المحقیق کی دوایات بیتی کرنا چاہیے ۔ المسلّد بیتی کہ المحقیق کے دوست ہوگا ، البیت میں المان المحتاج کی تقیید کی دوست ہوگا ، البیت معالمات میں کرنا جا ہیں ۔

در سنت ہوہ بیسے میں دات میں ہے سے ساتھ تعرض میں کرنا چاہیے ۔ افتار کرتے ہیں اور بعیش ورسے نہیں گرتے ، امام انجھ بیفر تورم تربیع کے قال پڑتے کو ۱۹۔ اذان طرع افامت بھی کوئی چری پڑھیا ہے اور کوئی ٹھر کری نے ایک پلوکو راج قزار دیا ہے ادر کسی نے دور سرے بپوکو ۔ اندا اس ملامین مجی ایک دوسرے کے ساتھ انھینا نہیں تھا

ب تدمدی منا

الم مراكب بخارى والم الله من من من الله من اله من الله من الله

كونك يرجى صرف ترجيح كاملاب كرس طراقة يرعمل كرنا زياده مبترب -اسى طرح مج كامنكر ہے - كو في مفرد كوتر جسى دياہے ، كوئي تنت اور كوئي قرآن كريس نے توجی طریقه اختیار كیا، ٹھیك كیا، تھى كائرانئین بنا ماجائے۔ اختلان صرب ترجع میں ہے کر کون ساط لیقہ افضل ہے ۔امام الُبِینیفیٹ کے نزدیک ج<mark>ج قران</mark> افضل<sup>ا</sup> ہے کیونٹر حضور علال ملام <u>نے قر</u>ان کیا تھا۔ اہم ثنافعی جج تمتع کیے ی میں ہی اور بعضا کمٹر جِهِ مفرد کوزیا ده افضل سجیتے ہیں۔ اس مٹلے میں بھی تنوا ہمخواہ ایک دوسرے سے تھیگاا نہیں کرنا چاہیے - فروعات دین میں اس قیم کے اختلافات کی ٹری گنجائش ہے۔ ايب موقع بيصنو يليالصلاة والسلام فيصاليه كوفراً روابكي كالحكم دياا ورفراياتم س كوكُ شَفَعَ عَسَرَى غَازَ بِنَ قَرِينِطَ يَنْجِيِّ سے بِيكِ اداز كرے . لوگ دواز ہوگئے - جارس كا فالم تھا. راستے میں بعبن صحابیٰ نے نیال کیا کہ وقت ٹنگ ہے، ہوسکتا ہے بنی قریظ بینے يك نماز ہى فوت ہوجائے . جنائي انول نے رائتے ہیں ہى نماز ا داكى لى ۔ إن كا امتدلال يه تما كرصنوعلى المام كي يحكم كامتصد فراكوج تحا اوراس كايسطاب فيس تهاكه اگر نمازك کے ظاہری الفاظ ریکل کیا اور بنی قرائط میں ہی حاکمی ناز اواکی ۔جب پرمعاملہ آک علیداللام کے سامنے بیش کیا گیا. توائب نے دونوں گروہوں کی تصدیق کی کہ دونوں نے تھیک کی، مطلب یہ ہے کو معض چیز یالیی ہیں جن میں اخلاف کرنا جائزے۔ کوئی ام ایک طرف کور جیج دیاہے تو دہ بھی ٹھیک ہے گئے بھی تواب ملے گا۔ اور اگر کو ٹی

بالزب اصول میں اختلات نہیں ہے بمعض ہیٹات کا اختلات ہے سے بعی نعمل میں بڑا طول نیتے ہیادر مناظرہ بازی کرتے ہیں تو کہ درست نیں ہے۔ یہ ایک منابر تھا جویں وور الهم منزور ون من كم خرج كاب - غَيْرِ الْمُغَضُّوبِ عَلَيْهِ هِ \* عَرَضَ فَ وَلاَ الصَّرِالَيْنَ مِن رو دفعة حرف عن آيا ب - الم ابن كثيرُ اورصاحب روع المَّعَاني فَ نے کھاہے کمش کا تفظ طرائش کل ہے۔ قاری صارت طریمشق کے بعداس کا حجم تفظ اداكرتے ہيں بض كانخرج زبان كاكنارہ بالائي داہروں كى جربيں گھنے ادا ہوتاہے اگر یر مخرج میں طور پر اوا نر ہو سکے تو بھر اس کی شاہست خطے ساتھ آتی ہے دیے ساتھ نیں ملتانی زبان پر تو<del>فر</del>ونیا میتان المدا<del>د ک</del>ے ماقد شاہت درست نہیں بہرمال جونکوشکل حرف ہے،اس کوٹھیک طریقے ہے اداکرنے کی کوشش کرو۔اگرز بوسے توجی طرح بھی کوئی پڑھ لے گا، درست ہے ۔اس میں کمی قرمر کا تبخیر انہیں ہونا چاہئے صور مرحد یں گزشتہ صدی کے دوان بیماس سال تک اسی شار پر منظر اچتار یا اوقی وغار گری ہی ہوئی بوكرمرگز درست نهيں ربرداشت كرنا چاہيئے . تيسامنا رسورة فالخدك كلاماللي هو نے محمتعلق ہے ۔ فرقد أربيهماج كے پيٹوا وبانندسرسوتی نے اپنی کا تب ستیار تھ رکھاش میں او بعض عیبائیوں نے بھی یہ اعتراض کا

تھا کریکسی مورۃ ہے کہ اس کو النگر کا کلام تسلیم کیا جاتا ہے ،جس کامطلب یہ ہے کراندگھا خوابیٰ تعربیت بیان کردم ہے۔ کُٹُے مُدُ لِلّٰتِ دُبِّ الْعَلْمِ مِیْنَ تَمَامِ تَعْرِ مِیْنِ اللّٰہُ تَعْ کے لیے بی جتمام جانوں کا پرورد گارہے۔ ٹناہ عبدالقاد محدث وطوی نے لیے عاشیہ . قرآن میں اس اعتراض کونیا میش خصر اور ملاحل بیان کیا تھیے . فر<u>ماتے ہیں</u> کہ اللّٰہ تعالیٰ له تفسيران كيرون تلسيارة وركاش مك ملي القرآن تفييرورة فاتخرصا نے سورۃ بندول کی زبان کرنال فرائی ہے کہ وہ پنے اللہ کے حفوداس طرح کہ کمریں ۔

یعنی سامی میرے بندو اجب میرے ملسفی اماب کرنا یا جو تو ان الفاظ کے اللہ کیکے گئے۔

قرآن پاک میں اس تیم کا طرز کا الم بعض دور سے مقابات پریمی ماتا ہے بنگ سوڑ مرکم

میں آتا ہے وک مک مکت کوٹی کا طرز کا الم یک دیائی جرمیں اُٹر سے مگر تیرے رہائے کا محکم ہے ، اس آئیت کرمیر کا میاق و مباق کھی اور ہے مگر یو درمیان میں اس بات کا ذک ہے کہ میں کرمیر کا میاق و مباق کھی اور ہے میں ۔ اصل بات یہ ہے کا اللہ تعالیٰ میں اور بات کے موجی ہے ۔ اصل بات یہ ہے کا اللہ تعالیٰ کے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پر چندور علی اللہ اللہ میں حضر سے جرائی علی السلام ہے فرائی کہ جاری خواہش ہوتی ہے کہ ایک موقع پر چندور علی اللہ میں حضر سے جرائی علی السلام ہے فرائی کہ جاری خواہش ہوتی ہے کہ ایک موقع پر چندور علی السلام ہے فرائی کے دور کے دور کی سے کہ ایک موقع پر چندور علی السلام ہے فرائی کہ دور کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک موقع پر چندور علی السلام ہے فرائی کے دور کی دور کی دور کی ہے کہ ایک موقع پر چندور علی السلام ہے فرائی کے دور کی دور کے دور کی دور کی کری کے دور کے دور کی دور

موقع رجعنوط بالسلام نے حضرت جبرائیل علیدالسلام نے والی کر جاری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جا اپنی مونی سے نہیں اور کے بیار کے جا اس کی جا اس کے جا حق کے جا کے

بازل فرائىسى كرك يرب بغد إتم اسطرح كوكرسية تولين الطري ك كيدين جهم جانول كايرور دگارىد عير معلم اور فرقهم ك وكر اليفنا اعترات كريته بن التأنيال بم سب كرمجوار الم يشت عافر بائد - والله الْمَوَقِقَ وَالْمُؤَالَّةِينَ فَالْحِرَدَ عَوَانَا آنِ الْحَصَّمَدُ لِللَّيونِ الْلَهِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَدِيخًا فَيْدِ الْعَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَدَيْ خَالِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاذَ وَالْمِدِينَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ السَالِي الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ الْ

ل مناحرماته



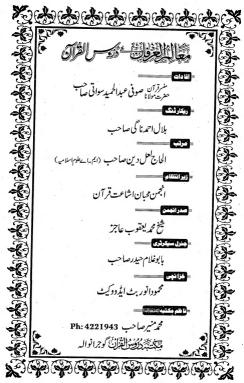